

# چېمرفارون هرنگه نوانط



مان. شيخ مخدصذ يق منشاوي



مةرجم مُولانًا صَّالِيهُ مُحْمُود صَّا<sup>ب</sup>



م معدد من معدد معدد من معدد من معدد من معدد }

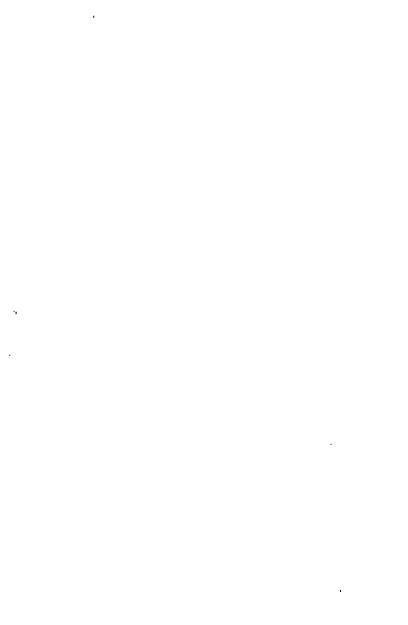



ونف شخوم مح دسه ایس منشه وی شن مح دسه بیش منشه وی

مغرجه خولانا ضاله مجمود مناسب مرسم مدراند و ا

يسيي<del>سين</del> العُل<mark>م</mark> و المدارية ألى بران مادر

ه بحرار آن الرحم وال به المستوان المرحم والمن المرحم والمن المرحم والمن المرحم والمن المرحم والمن المرحم والمن المنتاوي المنتاوي

الله الله من المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم ا

ریت اکتب - کشن افیل آرای ادار: العادی = اک طاق اراطام کورگی کرزی فهر ۱۳ کشن اراهام = باسد اراطام کورگی کرزی نر ۱۴ کشت میدا حرصید - اگر کرد رکیت دورو با اردی در

الكبرواني = ترق مزيت بدرو إزاروانور

الارد موامیات = ۱۹۹۰ گرای مودود از موامل میان ۴ موکن روزیک دوریاز از کرایش دودگارشا هست ۴ سازورد از کرایش گرم

بيدالغرال واروازاد كرايئ فبوا

#### بسم الله الرحين الرحيم

ان ات ہے تقریباً مخطب والنگ ہے کہ بزرگان وین اور اسلاف کے حالات و داخون به انسانی زندگی میں وہ اکتان به پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسااہ کا بنتہ لیے بیوڑے مطالبے اورمسلسل ومقہ وانسیحت ہے بھی حاصل تیں ہونا۔ تاریخ کے جم وگوں پر نظم ڈالنے ہے اس بات کا بخوٹی انداز و روحا تا ہے کہ ا فاہر من امت اور صلیٰ ے وین کے لیمش فتصر واقعات اضان کی کایا بلنے کے لیے ضح اکمیر کابت ہوئے۔ ورامل ول کے حالات و کیفیات وقت ہے مدلنے ور مرور زمانہ کے مدولت تعدیل ہوتے رہے ہیں جمعی بہ قلب شلس ہے کہی گئی بات کو بھی تتلیم کرنے ہے انکار کر دیتا ہے ، اور مجلی مداس قد درم ، و جاتا ہے کر مختصری خانوش میں جت کو بھی اپنی ورم برخش کر لیاتا ہے، وراصل ول کی بھی کیفیت ہے جس میں اخلاص ولٹہیت، ماجزی وانکساری ، زید و ممادت ، تقویل و بزرگی مهوت اورفکر آخرت و فیر دیرمشتمل اسلاف کے دانعات دل کی و نیا تبدیل کرنے میں بزا موڑ کردار اوا کرتے ہیں۔ بھی وجیتھی کے آنحضرے سٹیڈیٹنے ھی بہ کرام دخوان اللہ نڈ کی اجھین کے جمرمت میں انبیائے کرام بیہم والملام اور اہم سابقہ کے ٹیک لوگوں کے حالات واقعات نقل فریائے اور اُن کی زیدہ مباوت کا تذکرہ فرمائے ، ہزرگان وین اور علماء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے : دیے اسلاف کے و قعات اورتقص رمشمل ببت کا کنا بین ترتیب وی جس جس میں ندرانے کتنے موعظت وخلست اور آمراً خرت کے درس بوشید وہیں۔

موجودہ کتاب ای مخش فدم کی ہے دی ہے جس میں معترب عرق کے معاقموں کو با محال جن کیا کیے ہے افادہ عام کے لیے عربی ہے آردہ ترجہ کا کام برادر مزاج موالان خالد محمود صاد سے بدخلہ نے پلی صفاحیتوں و برد ہے۔ کار زائٹ روسے بخت وقت ٹیں انہا ہو یا استعاداللہ اقوائی خیمی سخت و عافرت وجا فراست اور وازن کی مقبول نا اوستا کی زیادو ہے۔ زیادہ تو فیش مناز کریا ہے رائٹ میں ب

س ملسنہ جس المدیقہ بیت انعلوم کی جانب سے سے مان و عالات اور جسمی و اتعاب مرشمنل مقدر بعد قرش کشیار و رشق ہے آرامیز دویکل ہیں۔

(۱) القيمي معارف الترآن –

(۲) القيم القريس القريس

( ۱۳ ) از دان مطمرات کے دیجے واقعات

( \* ) معظوم جمحالید و استالین

( a ) قر قان مکیم میں موروں کے قصے

 $\Delta = \frac{2}{2}$  دو ترایز کرد. کرده ترایز کرد.

ا م ما العقد تبارک واقعالی ہے وہ ہے کہ عددی اس کاوٹی کواپی بار گاہ میں قبول والطور خریائے اور بہت العموم وون وگئی اور رہت پر کئی ترقیوں سے مالامال فرمائے۔ آھین

مخترین اس مجهر ناظم اشرف مدیریت العلوم وخادم جامعاش نیدان ور خاشوال <u>(۱۹۳۵</u> ط امری آن ۲۰ نوم (2004 م

# ﴿ وضِ مترجم ﴾

پیش نظر کتاب حضرت عمر رضی القد عند کے ۱۰۰ قصے وراصل فی عمد صدیق المنشادی کی کتاب "صافحہ قصصہ سن حیاہ عمور وضی اللّٰه عنه" کاسلیس اردوٹر جمہ ہے، چوجھزت عمر رضی الله عنہ کے اُن وکیسپ ساتھوں ،در واقعات پر ششش ہے چو انسانی ڈندگ کے مختف شعبوں جس را بنمائی فر بھم کرتے ہیں۔ سنعیہ صالحین اور اکارین کے تقعی واقعات کی خصوصیت ہی ہے ہوتی ہے کہ آن کو یا حاکرت صرف ہے کہ ایمان ہوستا ہے بلکہ عاجزی و انکسار کی معدقہ وخیرات ، ذبو و عمبادات اور اصلاح تشس

الحدیث اس مغید کتاب کے ترجمہ کی سعادت احتم کو حاصل ہوگی ہے۔ اشدہل شامنا اس ترجمہ کو بھی تولیت سے قواز سے اور میت اطلق کے مدیر اعلیٰ براور مزیز مولانا محمد ناظم اشرف ساحب کو بھی اس کی ہوجت اور نشر و اشاعت پر جزائے خیر عظا فرمائے ۔ (آجین)

قبل از یں بھی دیت واحلوم الاہور ہے تو ٹی ہے تر جد کردہ بعض انہم کن بیں معیاری هیافت کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں جو بحد مقد مقبول عوام وخواص سوکھیں۔ جنسہ مختابوں کے نام مقدد دیتہ قرال ہیں: خوابوں کی تھیر کا انسائیکو پیڈیا، سیرے فاطمیۃ الزہرام، مشخصرے میٹیڈنڈ کے کشفاک و شاکل، نی قارم میٹیٹیٹر کا کھانا بینا، حضرے ابو کم صدریق کے ۱۰۰ تھے۔ ایمان سالی کے ۱۰۰ تھے، قیامت کی لٹانیاں ، اولاد کی قرایت قرآن و حدیث کی روٹنی تک ''مناوول کے نشک لات اور ان کا طائق ، انبیات آمرام بلیم اصارم کے تیا ہے انگیا ''فوا مید، عذا ہے جہم کی سنتی خورتیں، قرآن کیلم میں جورتوں کے تھے۔ وغیروں

آخرین پروروگار عام کے بچھور انجائی تڈال اور تغیر بائٹ مائٹر و نا ہے کہ انوازی بیافتہ بات اپنی ور گاہ میں قبول مجمی فر بات اور ہم سب کے لئے وظیرہ آخرے بھی یند کے اور عمل کر ب سے تمام قار کین کواستان و وکر سانے کی قریش مطافر بائے \_( آمین ) خاند مجمود مطاعب الفقور ( ناخل میں سے بادر واثر فراستان

( فاطل و مدرس) جامه اثر فيدر دور و ( مكن )لجنة الصنفين الأدور

# ﴿ فهرست ﴾

| منخرنبر      | عنوانات                                         | نبرثاد |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|
| اها          | حفزت ممرتن الخفاب رضي الشرعنه                   |        |
| 19           | حضرت خوله بنت تقليه دشي الفرعنها كاسقام         |        |
| 14           | ایک بوزگی شاعره                                 |        |
| ri           | چوکا <u>چ</u>                                   |        |
| rr           | ایک بوزگی نامینا محرت                           |        |
| Pre-         | ایک بذوا بی والد و کوطواف کراتا ہے              |        |
| 1.7          | الكِسانو جوان الخِي قبر سے جواب ويا ہے          |        |
| ta           | آج میں ابو بمرضی القد عمد پر سبقت کے جاؤں گا    |        |
| 71           | ی آپ کے بعد ک کو بے قسور نیمی اظہراؤں کی        |        |
| 71           | جدام ذوه أورت                                   |        |
| 74           | حضرت مروضي الشدمنة كى غيرت                      |        |
| <b>†</b> 2   | حضرت بمرضی املہ عشہ اونوں کا علاج کرتے ہیں      |        |
| rA .         | اے غلام! منگھا ہے ساتھ سوار کرلو                |        |
| Pů           | حفرت ممررضی الله عنه این بینے کو اوپ سکھاتے ہیں |        |
| rq           | معنرت مررض الشرعشا بإنى كالمشكيزه المحات تين    |        |
| ۲,           | اے قررض اللہ عنہ اہم آپ کی احاصت نہیں کرتے!     | 1      |
| <del>-</del> | حفرت محروضی اللہ عنہ مروقشی کرتے ہیں            |        |

| [          | مورت ادراس كاني ئب شوم                                                                   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۲۲         | به مورت می کهتی ہے المروض الله عندا سے قطاع و کئی                                        |   |
| Fr         | ا ہے مرمنی اللہ عن تجھ ہے شیطان ڈری ہے                                                   |   |
| ۲۲         | معفرت تمریضی اعد عند ایش بیشتی لزیتے جی                                                  |   |
| F.S        | معترت محوف بن . لك رضى الله عط مج كستة بي                                                |   |
| rt<br>I    | اوْلُول ئِينَ فَكُمْ مِيرِهُ وَ فِينَ مِنْ مِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |   |
| Pa         | معربت م دخی اند مذا سیطنش کی اسلان کرے بیں                                               | • |
| F2         | ا ب ایبر آنموستین! شدا کاخوف کرد                                                         |   |
| F <u>r</u> | المستعمر رحفي الله محنا التجوييس ووليب مين                                               |   |
| l MA       | میرے پاس اس کے ساکوئی کیزا انتقا                                                         |   |
| FA         | «متراث جرار رمنی اعد عندا کی فصالت                                                       |   |
| -4         | ا کرتم لیز ہے و ٹ ق بم میدها کردن کے                                                     |   |
| -4         | مسى أوابينا قال <u>ت متم ركم المحتم بن</u>                                               | - |
|            | حفرت ممرضی الله مواکی شاب و بدان                                                         |   |
| //i        | ے مرزضی الله عندا الآنے فیصد والوں کوسٹ تلت میں ڈال ویا                                  |   |
| 7")        | عفرت مامدتناز يرتضا الشعث كأفضيت                                                         |   |
| 111        | حضرت ممرض المدمنة كى بإكدامني                                                            |   |
| (*p*       | حضرت فروشي الله عدا أابن حدّ الى رشي الله عداك سركو إوب                                  | i |
|            | UF 2-1                                                                                   |   |
| i _        | [ایک شهروار اوریال تغیمت                                                                 |   |

| rφ         | بھا کتے والا بادشاہ                                     |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--|
| 7.7        | البينة ووست كولا كسك كي خوشخبري و يجئ                   |  |
| r <u>z</u> | تو پاکرنے والا پوز ها محتص                              |  |
| ďA         | فلال کے گفر چلو                                         |  |
| (T)        | معفرت ممر رضی الله عملهٔ و بوار چها ندت بین             |  |
| 4          | اَيَكَ آوَى . قُرِي يَوْمُورَ ثَمَّى بِلالَّى جِين      |  |
| 31         | ا پيغارب کوکيا جواب دو ميگه؟                            |  |
| ar         | وریائے تیں کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عط           |  |
| ٦٥         | حضرت مرضى ولقه عنالامير معركوا مداد سيني يكارت بين      |  |
| or .       | معتربة محربض الشهجنة اورجيش المامدوشي الندعية كي دواتكي |  |
| 20         | مراقد بن بالک دخی الله عند کمرنی کا تاج بینیج جی        |  |
| 31         | معترت ممرضي القدعن كومنجاب القدائبام ووتاتها            |  |
| ۵۷         | ایک آدی کے موابا آل تم مب جنتی ہو                       |  |
| <b>6</b> 4 | حفزت تمرض الله عناكى كرامت                              |  |
| QΑ         | کیا تم حفزت ممر رضی الله عنهٔ کی نفزشات کو ذهویند نے    |  |
|            | St. Z. Je                                               |  |
| ۵۸         | حضرت مردض الله عمل کی دعا کی برکت                       |  |
| ۵۹         | وہے مرکی خرادہ وقبل کیاہے                               |  |
| 7.         | هفرت ممرض القدعنية الادراجب                             |  |
| 4+         | الحضرت تمرمني الشرعنة كالبيك ماوتك يجاروبها             |  |

| τı   | حصرت عمرضي الندعنة أورهرمزان                    |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| YP.  | ایک فائن یبودی                                  |   |
| 15   | حضرت تررضی الله عنه کا مقلوم کو بدله دانا       |   |
| TIP. | اے مرزمنی اللہ عنہ اواقعی تو عاول حکمران ہے     |   |
| ΤĎ   | معفرت مردض الشاعن كالبيئة بيني كوبوسادينا       |   |
| 70   | حضرت مردش الله عنه کا اپنے بیٹے کو بارنا        |   |
| 57   | می کریم سینی ون کا معزت هسد رضی الله عن کے بیام |   |
|      | الله الله الله الله الله الله الله الله         |   |
| 44   | ىرىدآدى                                         |   |
| ΥA   | المحلة دوترتم                                   | _ |
| 1A   | حضرت تمرفاروق رمني الله عنه كاغمقيه             |   |
| 44   | حطرت تمررضي الله عنه كافركرتورات مين            |   |
| 4.   | حضرت تمروض الله عنه كي جيبت                     |   |
| 4.   | حضرت مروض الشعشة خون بهاادا كرتے جي             |   |
| ا2   | اختدکی راه میں کلنے والا زخم                    |   |
| ∠r   | میراشو ہر دفات یا گیاہے                         |   |
| ۷٣   | معزت عباس رضى الله عنه قيدي كي مالت شي          |   |
| ۷۳   | حضرت مررض الله عنه کااین مامون کولل کرتا        |   |
| 4۳   | حعزت مررض الندعنه كاليك غلام كوخفظ فراجم كرنا   |   |
| Z1"  | المانت دارغلام                                  |   |

| 40         | حضرت عمروضي المندعمة كاسونا                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ۷۵ ا       | شیرخوار بچه اور مها و تورتش                                |
| ۷٦ .       | ايك درويش صغب حاكم                                         |
| ۸٠         | حصرت ابن عمرضى الشدعة كاكوشت كمانا                         |
| ۸+         | حصرت الاموى رمنى الغذعن أورا يك شراب نوش                   |
| Ai         | ددر مرفروش کورت کی بیش                                     |
| AF         | اسے این عمروشی الشراعذ کیتے تیرے معدے موالور پی تیس سلے گا |
| ۸۳         | اسم که دهم                                                 |
| ۸۳         | كيا قيامت كدن تم مرايوجها غماؤ كع؟                         |
| ΛĢ         | م نوی زیادتی کی تھی                                        |
| AT         | اشر فیوں کی حمیلی                                          |
| <b>A</b> 4 | ایجی امانت نے لو                                           |
| AΛ         | بائے قرر منی اللہ مندا !                                   |
| ۸R         | ایک مسلمان کی جان مجھے ہر چیزے زیادہ مزیز ہے               |
| 4.         | ایک ماکم کی فقیرانه عالت                                   |
| 91         | هضرت معيد بن عام اورانل جمعن                               |
| 41"        | معزت عررضی افلہ عنہ کاخذ ام کے ساتھ کھانا تباول فریانا     |
| qr         | عام مسلما توں کو بھی وی پیچی کھلا ؤجوتم خرو کھواتے ہو      |
| 40         | معترت قررضی احذ عز کا ہے ہیئے کو شمیریہ کر نا              |
| 10         | الع سليط رمتى الاندعة أزياده فت داري                       |

| 94  | معفرت محررضي القدعمة اور معفرت عائكد دخي الغدعنها |   |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| 4.4 | تنبد كا برآن                                      |   |
| 44  | كتاب الغدكاعلم حاصل كرو                           |   |
| 4∠  | قبرے آئے دالی آواز                                |   |
| 44  | شهيدا بن شهيد                                     |   |
| 9.4 | فاروق اعظم رضى الله عز كاخوف خدا                  | _ |
| 44  | ا کے درنست چومسلمان کے مشاہر ہے <sup>م</sup>      |   |
| 9.0 | محجور كا درخت ادرشاه روم                          |   |

#### بهم الذالهمن الرهيم

#### ﴿ حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ﴾

#### آپ رضي الله عند كانام ونسب:

آ ہے کا نام وکنیت ابوحفص عمر بن الخطاب بن تعمیل بن عبدالغز کی بن ریاح بن خبداللہ بن قرط بن زائر ان بن مدی بن کعب بن لوگ بن عالب القرشی العدوی ہے۔ آب رضی الله عنده امیرانبومنین ، دوسرے خلیفه مراشده صاحب کرایات اور تلند فتو حات میں۔ القد تعالٰ نے آپ رہنی اللہ عنہ کے زوید اسلام کو توت بخشے۔ آپ رہنی اللہ عنہ نے مسلمانوں ہے تکالیف دور کیں، اللہ تعالٰی نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذر مید حق و باطل میں ا قبیاز کیا۔ بہت ہے امور میں آب رضی اللہ عن سبقت واولیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے ،قرآن کے موافق ہو کی ، آپ رضی اللہ عند کے باتھوں دین و الیان کی نشرو اشاعت ہولًا۔شیطان بھی آپ رشی اللہ عند سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رمنی اللہ عند دین تصلّب ادرحمیت کے حال تھے۔ لوگوں کی مغروریات کو بورا فر ہاتے ۔ آپ رمنی اللہ عنہ ذ کی وقار اور دیب دار مخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی الله عنداہل جنت کے تراغ اور لوكول فَاتَعْمِرات سے وركز وكر في والے تصدأ ب وهني الله عند كرآ تسو جلوروال وو جائے، چبرہ باردین اور وکش تفار آپ رضی اللہ عند بوزھوں کے ضاوم اورمفلسوں کے بددگار تھے، نیز آ پ رضی انشہ عنہ عادل محکران اور با کمال خدیشہ راشد تھے۔ آ پ رضی اللہ عن نے تمام فزوات عمل ٹرکٹ فرمائی۔ آپ دخی انتدعند دین کے لیے معبود تلد تھے۔ آ ب رضی القد عند پہلے فقص ہیں جنہوں کے طی ال علان دیت اللہ کے پاس تماز پڑھی اور بیا نگل و فس جھرت فرمانی۔ آپ رضی اللہ عند چی زبان اور کل دجی کے اخبار میں معروف تھے۔ اللہ کے دین کے معامد میں کسی ملاست کر کی خلامت سے نیس ڈر نے تھے، نیز حدوو خلاف کرک و قائم رکھنے والے تھے۔ آپ ریش اللہ عند کا نہب کھپ منالو کی بین ظالب پر پڑھی کرھنے راکزم مؤملینے کے ساتھ کی جا تا ہے۔ ا

آ پ کی وباوت، عام الفیل سکہ تیرہ ساں بعد جوٹیج، اور بجرت سے پانچ سال پہلے سلمان دو ہے ہیں۔

### نی کریم منٹی ایٹم کی آپ رضی اللہ عندے لیے و عا

حشورہ ترم مُؤْرِئِينَ نے ان کے لیے دعافر بال کا اندائان وہم ہوں جل سے جو آپ کو محوب ہے اس کے فردیجہ اسلام کو آوت عطافر ، '' ایک عمرہ این عشام (الاحمال) اور دوسرے مراین افطاب اچناخچہ حضرت عمر رضی اللہ عندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محوب عابات ہوئے ہم

#### آ پەرخىي اللەعنە كى فىغىلىت.

۔ آپ رضی اللہ عور کے عظیم فضائل میں یہی کریم مانچ اپنے کے قر مایا کہ اللہ جل شان نے چی بات کو عروض اللہ عند کی زبان اور ول میں رکھ دیا ہے۔ بھے

آشخصور منظونین نے قرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی قرقبر ہوتا تو عمر رضی المذاعظ جونا ہے جبر آپ منظونین نے فرمایا کہ میں شیاطین انس وجن کود کچے رہا ہوں کہ وہ عمر ( کے قاریعے ) بھائی گذرے ہوئے جی ہے۔

ا الن معدقي الطفات (٢٩٥/٢)، و معض الصوات و ١٠١١)

الأسبيعات ( \*\*80 ا ا) و محفق الأسواب ( \* 1 / 9 ) ا .

اع الإعلام (۵/۵) ﴿ ﴿ أَحَرَاحُهُ الْفُرَامِدِي (۵/۵) ﴾ ﴿ احْرَاحُهُ الْفُرْمِدِي (۵/۵) ﴾ ﴿

<sup>(113/6)</sup> و احمد و(2/6) (133.176) و احمد و(2/6)

کی حرجہ الترجدی وہا۔ ۸۸ م

فیز آنخفرت میآیا آئی نے فرایا کرتم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر میں اللہ عن ہے ہے

حضرت علی بن الیا طالب رضی الشدعند نے فریاد کہ ہمارے بیٹیبر سیٹھ کا آئے۔ بعدوس است کے بہتر میں محض اہم بکروضی الشدعنہ ہیں ، پھرعمروشی الشدعنہ ہیں ہے

#### اوّليات:

معفرت عمر رضی الله عند کو بهت می چیزول ش دومروال پرسینست اور از نیت حاصل ہے۔ چنانچ آپ دمنی المذعن بیلے فق چی چنیوں نے اعلار طور پر بچریت کی۔ آپ رمنی اللہ عنہ بہلے مخص ہیں جوامیر المؤمنین کے لقب سے ملتب ہوئے ۔ آپ رمنی القدعنه يملخض بين جنول ئے جمری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ ء نہ يميل محض ميں اجنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رض اللہ عنہ پہلے ختص ہیں جنبول نے قرآن جھ کرنے کا مشورہ ریار آپ رہنی اینہ عند پہلے محص میں جنہوں نے ا ہے کافقاکو انعامات ہے نوازار آپ رضی اللہ عنہ پہلے مخص میں بہنوں نے نادار اور بوڑھے ذمیوں سے جزیہ ( نیکس) ساقط کیا۔ آپ رسی الشاعز پہلے تھی ہیں جنہوں نے و میوں کے سے ملامات وسط کیں واس طرح آب رضی اللہ عند پہلے مخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرٹی کو لائزی قرار دیا۔ آپ رہنی اللہ عنہ پہلے مخص جیں جنہوں نے قاضوں اور مرشدین کولشکر سے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رہنمی اللہ عند بیمیر فنس میں جنہوں نے مکتوب شکل یں نیکلے کیے۔ نیز آپ رضی اللہ مند پہلے تحص میں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے ہے چلس مشادرے قائم کی۔ آب رہنی اندعنہ پہلے تھی ہیں جوراتوں کولوگوں کے احوال معوم کرنے کے لیے تحت کرتے تھے آپ رسی اللہ عند پیلے تھی ہیں جنہوں نے رہز

ال الحاري (٢٨٠٩م)

۲۰۰۰ : لبخاری (۲۸ ۲۳۰)

مقرر کیے جس میں لفکر والوں کے نام اور وظا نف کا اندران ہوتا تھا اور آپ رضی اللہ عند پہلے فقس جیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔

آپ رضی الله عند کی و فات:

معشرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عند کے نقام ابولالا و نے میچ کی تماز جس آپ رضی اللہ عند کے پہلو پر مجتمر کے دار کیے۔ تین دن زندہ رہنے کے بعد دفات ہوئی اور کی کریم میٹی تیٹم اوراسینے رفیق معشرت وہوکر رمنی اللہ عند کے پہلو جس مدفون ہوئے۔

محرمه دبق الهنشاوي

#### تسدنهرا

### ﴿ حضرت خوله بنتِ تقلبه رضي الله عنها كامقام ﴾

ایک تورت اپنے ہاتھ میں لاتھ الے راستہ و حونہ رہی تھی وہ و زائد کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی ، اس نے حضرت مرین النظاب رشی اللہ عند کو جولوگوں کے درمیان کرنے ہتے ، روکا اور ایک طرف لے تشکی - حضرت مرین النظاب رشی اللہ عند اس کے قریب ہوئے ، اس کے کند ہے پر ہاتھ دکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے - حضرت عروشی اللہ عند اس کے قریب الفراف تھائے ۔ حضرت عروشی اللہ عند اس کے کداس کی خرورت کو پورائیس فرا ویا۔ اس کے بعد جب الفراف تیس کیا جب تک کداس کی ضرورت کو پورائیس فرا ویا۔ اس کے بعد جب حضرت عروشی اللہ عندان لوگول کی طرف والی آئے جوکائی دیر ہے کہ سال کا انتظار کر ہے کہ راس کو این کا انتظار کر ہے کہ راس کو دو کے رکھا؟ حضرت عروشی اللہ عند فرایا کر تیجا تا اس ہوجا کا طرقہ بیش کے آدمیوں کو دو کے رکھا؟ حضرت عروشی اللہ عند فرایا کر تیجا تا س ہوجا کے بھی موکہ یہ برجہ بی وی تی گائی ہوا کہ میں گیس جانتا - حضرت عروشی اللہ عند فرایا کہ بی ہوتا کہ میں گیس جانتا - حضرت عروشی اللہ عند فرایا کہ بی ہوتا ہوں ہیں جو ایک الکروہ والے تک میرے یاس سے وائیس نہ مول بیت تعلید مینی اللہ عند نے فرایا کی خرورت کی گئی اگر وہ والے تک میرے یاس سے وائیس نہ مول بیت تعلید مینی اللہ کی خرورت کی ایک کے وائیس نہ توس میں ان کی ضرورت میں جو کی گئی اگر وہ والے تک میرے یاس سے وائیس نہ جو کی بی ان کی ضرورت میں جو کی گئی توس میں ان کی ضرورت ہوری کرنے تک وائیس نہ اورائی ایک ہورائیں ہے وائیس نہ توس میں ان کی ضرورت ہوری کرنے تک وائیس نہ اورائی ہے۔

### <u>نەنبر</u>ە ﴿ ایک بوزهی شاعره ﴾

مدید منورہ سے دور کی جگد پر ایک چھوٹی سے جھوٹیز کی تھی جب وہاں سے

ل — ال<sup>عُ</sup>في بالمدارضي (٢٦) في البرد عملي المجهمية، والاستعادو العيفات ص (٢٨٥). والكثر (٢٠٤٥)

چراغ کی دھی دہمی میں رد تی محسوں ہوئی تو عرفاروق رضی اللہ عنداس جھوٹیزی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سے و رنگ کے کپڑے پہیٹی ہے اور اندھیرا جھار ہا ہے، اس چراخ کے یادجووا ندھیرا پرستور قائم ہے اور وہ ممکن صالت ہیں بیٹھر پڑھاری ہے۔ عمالی معصمید صبلاقہ الابسوار صبکی علیک المصطفون الاخیار، قسد کسٹ قبوالما بکتی الاسعان بسالیت شعری و المستایا اطوار

#### عل تجمعي رحبيبي الكار

'' محر سِنَّ بَالِمْ پِر نِیک لوگول کا درود ہو، نیک برگزیدہ نوگ تھے پر درود جیجیں، بے شک تو تکران اور وقب سحر رونے والا تھا، کاش! بھے معلوم ہوتا اور ضائی نیسلے مقرر ہیں، کیا تم جیسے اور میرے حبیب کو دس کھریش جی کرود ہے''۔ وس کھریش جی کرود ہے''۔

بوهیا کی بید با تمی دعفرت همرض الله عند کول پراٹر انداز بوتی اور ان کوگر ما بوا زمانہ یاد

آھیا، پھر زار و تظاررونے کے اور اس کے کمر کاور واز دکھتا عظیاں بوهیائے ہے تھا، کون ہے؟

حضرت عمر وشی اللہ عند نے کہا (اس وقت آ ہو بکا عکاظیات) بیل عمر بن انتظاب وشی اللہ عند

بول ۔ کہنے گئیں: بچے عمر منی اللہ عند سے کیا کام! اور اس وقت عمر وشی اللہ عند کیا گئے آ یا؟

حضرت عمر وضی اللہ عند نے کہا کہ دو واز و محولوا اللہ تم پر تم کر ہے کہ گھراؤ تبین، چنانچہ

بوصیائے ورواز و کھوانا اور حضرت عمر وشی اللہ عند اندو تشریف لے گئے، پھر فر بایا کہ امی

جوالفائلائم کہر رہی تھی وہ دویارہ و براؤ، جب برحیاوہ الفائل کر کر فارغ ہوئی تو قر ما یا کہ

میری در فواست ہے کہ بچھے بھی اسے ساتھ عمر منی اللہ عند عند کی بھی منظرے فر مار حضرت

عمر رشی اللہ عند آن بھی اسے فقاد! ہمارے ساتھ عمر منی اللہ عند کی بھی منظرے فر مار حضرت
عمر رشی اللہ عند آن بھی اسے فقاد! ہمارے ساتھ عمر منی اللہ عند کی بھی منظرے فر مار حضرت

ل - وَيُحِي "مُنتخب كوَّ الْعِمَالِ" (١٠/١/٣).

#### تدبرا ﴿ بحوكا بجِدٍ ﴾

مدیند منور و بین تحارکے چند وفور آئے ہر فحرف بنگامہ اورشور پر یا ہونے اگا۔ حضرت حمرضی الله عند نے معترات صدولرحن بن محوف رضی التدفیمیا ہے فریا یا کدآ ؤ جلوا ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگول کو بھائے کے لیے بیبرہ داری کریں۔ چنا تجہوہ دونوں رات بھر پیرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے تکھا تما نی زیں پڑھنے رہے، ای دوران عفرت ممرین الخطاب رہنی انفد عند نے کسی این رونے کی آ واز سی تو آ واز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی مال ہے کہا، جواس کو بِپ كرانے كى كوشش كررى تنى ، خدا كا خوف كرو، اسبنے سنچ كا خيال كرد، يەكمېركرا يى تبنه واليس تشريف ليات ، پرتموزي ديرے بعد يد محدوث كي آواز آ كي تو دوباره اس کی بال کے باس مجھ اور ای طرح اس کو سجھا کر وابٹن آ گئے درات کے آخری حصہ ٹیں اس بے کے رونے کی چھر آواز آئی تو حضرت عمر رمنی اللہ عنداس بجہ کی مال ك ياس آئ اوركى سے كما كو تيراناس موا لكنا بيكر تم برى مال موركيا بات ہے ك تمہارا ہے بیے ساری رات ہے چین ر ہا؟ ماں نے پریٹ فی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اسے اللہ کے بند ہے! تو نے مجھے آج کی رات پریٹان کیا، میں اصل میں اس یجہ کو وہ وہ چیٹرانے کی مشق کرار ہی ہوں تھریہ! ٹکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی ابلّہ عنہ نے چران ہوکر ہے جھا کراپ کیوں کرری ہو؟ بیرک بال نے کہا کہ اس لیے کہ عمر منی الشاعنياتي بجد کا دخليفه مقرر کرتے بيل جس کا دور حد مجتز الميا گيا ہو (پيمن کر) معنزے ممر رمتی انشہ عنہ فوٹ ہے تحرائے گئے اور اس ہے ہم جھا کہ اس نید کی کشی عمر ہے۔ اس کی مال مدنی بتایا کہ نہتے ہینے ہے۔ حضرت عمر مٹنی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرونا کی ہوا تو اس کا روہ عد جندی نہ چیز ا ۔ یہ کہ کر حضرت عمر رمنی اللہ عندہ الیں آئے گئے ۔ کجر کی تماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عند کی قر اُت کے دوران آہ و بکا کا غلب محسور کیا۔ جب سلام کیجم اقو فر ایا کہ ممر بعثی اللہ عند کے سیے نگلی ہو! مسل نوں سے کتنے سینچ مر شے؟ اس کے جعد طالب اسلام میں بیدا ہوئے واسے ہر بچھ کے لیے وظیفہ کا تکم جاری فرہ یا اور آمام طاقوں میں بیفرون ناسد کھی کربیجی ویا ہے

#### ن<u>ەنىر</u>ە ﴿ اِیک نابینا بوزهمی عورت ﴾

عديندگ ايک جانب ايک چيونا ساڪر تھا جس هن ايک نابينا بودهي عورت رائتی تھی ،جس کے باس ایک ڈون ،ایک بکری اور کھجیرے بھوں ہے بنی جنائی کے سوا و نیا کا میکوسادان نبیس تھ احضرت عمرین الخطاب رضی اہتدعنہ ہرشب ای مورت کی فیر م کیری کیا کرتے تھے اس کے لیے بانی کا انتظام کرتے اوراس کی حالت سنوار جے ۔ ایس بات کو ایک عرصه بهت گلیار ایک وان حضرت عمر رضی الله عنداس کے گھر تشخر نیف لے کئے قردیکھا کہ ہر چز یا سلیقہ دورتر تیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فورا مجھ کھے ک منروران سے بہلے کوئی تھی آیا ہوگا جس نے سار اکام ورست کردیا واس کے بعد آپ رضی اللہ عدی یاد آئے اور برمر شاہ کھتے کوئی عنمی ان سے پیلے آگر کھر کا کام کر جاتا ۔ ہے اور گھر کی صفائی وغیرو کر جاتا ہے۔ (ایک دن) حضرت تمریضی اللہ عنہ بیامعلوم کرنے کے بنے کدآ فرکون ان سے میلج آ کر مارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب سے کونے میں جیب مجھے۔ احا تک ایک آئی کا گھر کے قریب آئے ویکھا اس نے ورداز ومَنكفنا إربيكم لاندر جلا كياءوه بوبكرصد لق رمني القدعنه بقير بوان دنو و مسلمانو ل کے ضیفہ تنے ۔ معفرت ممر رشی اللہ عنداس بوشید ، حکہ ہے باہر آئے ، آپ رضی اللہ عنہ کے لیے تھینت اس دانتی ہوگی ، اپنے آپ ہے اظہار تیجب کرتے ، وک کہنے گے۔ ا و کمرا خدا کی هم ! تمری بو نکته بورخدا کی هم اتم می بو کته بورج

ر. ویکھیے طبقات این صعد (۱۹۳ مام)

عر فيكهر منتحب الكورا ٢٠٤٠م

### <u> نەنبرە</u> ﴿ ایک بدّواین والده کوطواف کراتا ہے ﴾

فضاؤں بھی طواف کرنے والوں کی آوازیں کوئے رئی تھیں، ووبیت القد کو تھیں۔ وہلیل کے عظر سے معطر کر دے تھے اور ان کی آٹھوں سے آ نسوسیال ہے طرح رواں بھے کہ اچا تک ان مجموبان خدا کے چیسے ایک بڈو نظر آج جوقد کا لب تھا، اس کے نشائے جوڑے بھے، جوائی سے بھر پورتھا، اس نے اپنے کند ھے پراچی بوڑھی ماں کوا ٹھایا ، وا تھا جوایک بوی کی ٹوکری میں جیارزانوں بھی تھی۔ وہ تا شعار کن شمار ہاتھا:

انسنا مسطیتهسسا لا انسقسرُ و افا البرکنات دُعرت لا اذعر وما حملتنی و ارضعتنی اکثر لبیک السلّهستر لبیک . . .

> " فین میں اس کی مواری ہوں، فیصے کو کی تا گواری میں، جب کہ موادی کاوائٹ گیرونوا تا ہے کر میں تیس گھرا تا دمیری بال نے بچھے بیٹ میں افغایا اور دود ھاچا وہ اس سے کیس زیادہ ہے، لیسک اللّف السک .

حضرت علی دخی الفدعند جو بیت الفدگی ایک جانب عمر فارد ق دخی الفدعنہ کے ساتھ کھڑے مقعے اور طواف کرنے والوں کو دکھے رہے تھے افر ہایا کرائے ابو حقیق : (حضرت امروضی اللہ عند کی کئیت ) چلوا ہم بھی طواف کریں تا کہ ہم سب پر رحمی خداوند کی کا نزول ہو۔ چنانچے وہ دونوں اس دیبائی آدی کے چیچے چیچے طواف کرنے لیکھ اور عفرت علی ہن ابنی طالب رضی اللہ عند اس بذرکو میں جواب و سے لیکھ :

> ان عبرُ 10 فاللّٰه الشكو يعون يك والقليل الاكثر "اكُر تو اس كے ساتھ شكل كرتا ہے تو اللہ كا شكر ادا كر، اللہ عَجْمَة تھوڑے كل برزياد واجروس كے" بيا

ويُحيد البهن في شعب الايمان وقع (١٩٥٥) و الكز (١٩٠١-٥٨٠)

#### <u>صربرہ</u> ﴿ ایک نو جوان ایٹی قبرے جواب دیتا ہے ﴾

مدید منور و شم ایک عابد و زا برتوجوان و بتنا قفا داک نے سید کو بی اینا سکن بنایا بود قفا داکٹر مسجد میں بی ربتنا تا کر می ایر کرام رضوان احد تعالی میدم اجسین کی زبان ہے تا زوتا زوتا زواعا و یٹ کی ساعت نصیب ہو۔ اس کا آیک بوز حابا پ تفاہ جب بیٹو جوان مشار کی فراز سے قارئے جو جاتا تو اپنے بوز سے باپ سکے بائی جلا جاتا ، داست میں ایک مورت کا گھر پڑتا تھا دوہ محورت اس تو جوان پر فریفتہ ہوگئی دایک دن وہ نوجون و با راسے می زراتو موجورت اس کو بار بار برکانے کی تی کہ دونو جوان اس کے چیچے لگ کریا۔ جب اس کے معرف موافق ہوران اس کے بیان کیا۔

﴿إِنَّ الْمُؤِيْنَ النَّهُوُ الإِذَا مَسَّهُمُ شَيْعَتُ مِنَ النَّيُطُنِ تَذَ كُوُوْا فَإِذَا هُمُ مُهُمِورُونَ۞﴿ والاعراف. ٢٠١، "القِينَا جِولاً عندارَى بِن جب الأكونَ خفره شيطان كى طرف حداً جاتا ہے تو وہ اوسى لگ جاتے ہیں سو یکا کیک ان کی آنکسیں محل حاتی ہیں "ر

'' پوشخص اینے رب کے مانے کوڑے ہونے سے ذرنا ہے ال

#### کے لیے دوباغ میں ا

ایس نوجوان سنے قبر ہے جواب ویا کہ اسے تم رحتی اللہ عندا چھے میر ہے رہا ہے جنگ ش وہ دوبائے دہے دیکے ہیں ، (اس نے وہ مرتبہ کہا )۔

نىە نېرى ﴿ آج مِينِ ابو بكر رضى الله عمّه يرسبقت لے جاؤں گا﴾ حلقوراني كرميم بالقبال فيرسحاء كراسريني العدمنهمائه الفاق في سبيل اينه ورصدقه و غیرات کی ترغیب و سے درہے تھے ان صحابہ کرام رشی اللہ منہم میں معتربت عمر ان کفط ب رضی اللہ عدیمی تھے ہیں کا میں کھل کیا اور چیرہ بیک اٹھا کیونکہ ان کے بیاس ( صدقہ کرنے سکے لیے ) مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی افلہ عنہ (اپنے ابل میں) کھنے سکے انجابی میں حضرت او مکرصد بن رضی اللہ عنہ یر سبقت لے جاؤاں گا۔ چنائیے ور بواکی طرح وہڑت بھوے مکھ وروایس آئے تو ہاتھ میں مال ہے بھری ایک بزی تھیل تھی۔" ہے وضی ایند عنہ المنفي والخيمي آمختصرت سرتيبيكيم كي خدمت مين ويش كر د كالمدحضوري بإكب مينيكيم الني ال بری تھیلی کی طرف دیکھناء بھر ہو جھنا اپنے گھر دالوں کے لیے کیا جھوڑ کر آئے ہو؟ حضر ہے هم رمنی اللہ عند نے کہا کہ میں ان کے لیے ای قد ریال مجبوز کر آیا ہوں۔ اس کے بعد هفرت عمر منبی الله عنه 6 تحضور ۔ فِهند نه کے ساتھ جینہ کئے ،تعوری دیرنڈ کز رق ہوگی حضر ت الويكر مهمد القي رمنني اللذ عندا سيغة ماتهو عيس أيك بهبت بز القسيلا جو "عفرات عمر رمنني الله عنه بك لائے ہوئے تھیے سے بڑا تھا: اٹھائے ہوئے محد میں وافل ہوئے اور صنور تی کریم متنبیاتر کے سامنے لاکر رکھ : فا-فلنور منتائی فیمشرانے اور ام یعان تم اسے گھر والوں کے لين كيا جيموز كراك ودا الويكرصد إلى رضي لله عند بيغ اطعانه الدار بين جواب ويا كران ے نے اللہ اوران کے رمون میٹر کی جبت ) جمعوز کر آیا ہوں۔ صغرت عمر رمنی اللہ عندے میں میں اکبررش اللہ منہ براہیے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فر ایا۔ اے الو کمریشی اللہ عنہ ایس کی قام میں تجھ پر بھی بھی سیقت ٹیس کے حاسکا کے

ا المعرجة الوداؤد في الوكاة وقد ١٤٨١ م. والتومدي في المناقب وقد ١٤١١ م.

# تدنیری ﴿ مِن آپ کے بعد کسی کو بےقصور نہیں تضبر اوَل کی ﴾

حضرت عبدالرحمان بن عوف رخی الذعرہ امّ الدیشن حضرت ام سلدر منی الشاعتها کے پائ تشریف السام الدر منی الشاعتها کے پائ تشریف اللہ عنہ بائے اللہ عنہ بنا ہے کہ میرے بعض محا بر رضی الشاعتم میری وقات کے بعد جھے بھی نہ وکھے بھی اللہ عنہ ہے اللہ عنہ اللہ عنہ کے بائد عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا مالت علی وہاں سے اللہ الد عنہ ہم بن الفاعات وہنی اللہ عنہ کے باللہ کے وہاں جا اللہ عنہ کہ اللہ عنہ ہم رضی اللہ عنہ کہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہ اللہ عنہ عنہ الل

#### تدينره ﴿حُدُدُ أَم رُوه عُورت ﴾

لوکوں کا ایک جوم بیت اللہ جس تع تھا اور طواف جس مشغول تھا ، بھیر وہنیل کی انداؤل میں مشغول تھا ، بھیر وہنیل کی انداؤل جس انتھوں سے آنسو بہدر ہے تھے کہ اس از دھام سکے بڑھا جس حضرت جمر دشنی اللہ عند کی آئیک جذائم وہ ایک جذائم وہ اللہ عند نے کی آئیک جذائم وہ اللہ عند نے کہا کہ اے خدائل بندی الوکوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ ، اگر تو اسپنٹا کھر جس بیشمی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المؤسسین کی اس بات پر اس مورت کو حیا آئی اور اسپنٹا کھر جس جا کر بیٹر گئی ، جن

کہ جب حضرت مم رض اللہ عند کا مقتال ہو گئی تو ایک آ دی کا اس عورت کے پاس ہے۔ محرّر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے کچھے ( طواف کرنے ہے ) منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے ، نہذا اب تم ہاہرائل آؤ کہ وہ کہنے گئی! مبلا یہ کہنے فلکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی عما عند کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرہ الی کروں ۔ چنا تھے وہ مرابع گھر میں ای رہی حق کہ انقال ہوا۔ ا

### بَدِيْرِهِ ﴿ حضرت عمر رضى اللَّه عنه كي غيرت ﴾

یُدوناد اور باعقمت انداز پی کریم طید انساؤ تا واشعلیم تشریف فریا ہے،

آپ مٹائیڈیٹم کے بوئٹ مہادک سے لیچ وفقد لیں کے کھاست ٹی بال ہود ہے تھے اور بیند

مردک سے احاد ہے مبادک کا ایک بحر فرخاد میں کون ہود ہاتھا۔ آپ مٹائیڈیٹم کے ادد گرو

من ہرتش احد شم کی جماعت حصر بنائے بھی تھی کہ ایک کی تحضور مٹائیڈیٹم نے اپنا خواب میا کہ کر کرتے ہوئے فربایا دریں انگا کہ بین کچ خواب تھا کہ چیل نے اپنا آپ اوریں انگا کہ بین کے ایک وضوکر آپ اوریں انگا کہ بین کی تواب تھا کہ چیل فی کے باس وضوکر میں نے دیکھا کہ ایک کوئی کی بین وضوکر میں نے دیکھا کہ ایک کوئی اند عند دو نے ایک والی کے باس وضوکر ہوئے ایک ہوئے کی وہاں کے بات کی تابیع کی اور موشی احد عند دو نے لیکھا در موش وہاں کے باردول احد کی خواب کی میں دیتھا ہوئی اند عند دو نے لیکھا در موش

نے نبرہ ﷺ مفترت عمرٌ اونٹوں کا علاج کرتے ہیں 🏈

عراق ہے کید وفد تحت گری کے زمان میں جب عرب کا ریکھتان آقاب کی تمازت ہے آتش دوز ق کا منظر چیش کر رہا تھا۔ آیا۔ جس کی تیونت حضرے احضہ بن

ل - اینچ افتخاری فی اصحیحه از قو ۲۵۵ ۳۰۰)

# <u> نسانین ﴿ اے غلام! یکھے اپ ساتھ سوار کرلو</u> ﴾

چلچانی وجوب میں معترت محرض الشاعت بدید متامورہ سے باہر مینے ہوئے تھے، سر مبارک پر اپنی چا در رکی ہوئی تھی کدا کیے غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی الشاعد کے پاس سے گزراں آپ بننی الشاعنہ نے کہا کرا سے فلام ! بھی جمی اسپنا ساتھ سوار کرنو۔ غلام نے فرزان بی سواری کوروکا اور اپنے گدھے سے بینچے از کر عاجزان انداز میں عرش کیا: اسے امیر المؤشنین! لیجنے! آپ رضی الشاعت سوار ہوتا ہوں ۔ آپ رضی الشاعنہ نے کہا کہ شیمی ، تم سوار ہو جاؤں میں تمہر رہے بیجھے سوار ہوتا ہوں ، کیا تم بیجھے بہت مبکہ پر سوار کرنا جا ہے ہواور خود فات مبکہ پر سوار ہوتا جا ہے ہو۔ بہر حال! فلام کا یہ اسرار قا کر معزرت مر رضی الشاعد آ کے بیٹھی اور وہ جیچے بیشے گا جب کہ حضرت عررضی اللہ عند کا اسرار ہے تھا کہ

ويكي الكنز " وقد (٢٠٣٠)، و مناقب امير المؤمنين (٨٠)

نفام آھے موار: واوروہ چیچے بیٹیس سے۔ بالآخر غلام نے دمیر انمؤمٹین کی بات مان لی اور ایول معترت عمر دھن دللہ عند مدینة منورہ ایک ٹلام کے چیچے ٹیٹھے دوئل ہوئے اور لوگ ہے۔ منظرہ کھی رہے تھے رالے

# ند نبری ﴿ معرت عمرٌ اپنے بیٹے کواوب سکھاتے ہیں ﴾

(ایک دن) معنزت محروضی الله عند کے بیٹنے ، حفزت محروضی الله عند کے پاس آئے۔ بالوں شرکتھی کی ہوئی تھی اور عمدہ پیش کے زیب تن تھا۔ (افیش بہندی و کیے کر) حفزت عمروضی اللہ عند نے اپنے بیٹنے کو وہ ہے اتنا بادا کہ دووروئے گئے۔ حفزت عقد رضی اللہ عنہائے کہا کہ آئی نے اسے کیوں بادا؟ آپ رضی اللہ عند نے فر بایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ بیٹو و بہندی میں جنتا ہے اس لیے بیس نے جایا کہ اس کے تفس کو اس کے سامنے تغیر بناؤں ہیں۔

# <u>تسایریں</u> ﴿ حضرت عمرٌ پانی کامشکیزہ اٹھاتے ہیں ﴾

صفرت مردخی انفر عند نے اپنے کند ہے ہے نیندکا نباد جماز داور رہایا کی نیر کیرل کے لیے نکل بڑے۔ آپ وضی انفر عند نے ویکھا کہ ایک تورت اپنی کر پر پائی ک مشک افعات ہوئے ہے اور نگلے پاؤں چل جا دی ہے۔ مفرت عروضی اند عند نے اس کے احوال دریافت کے قوائی نے جانیا کہ وہ ایک ممایل دار مورت ہے اور اس کے پائی کوئی خاد مرتبیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو پائی چانے نے کے بیے دات کے وقت قود ای نگل ہے اور دن کے وقت خوف کی وہرے اسے نکان پنوٹیس ہے۔ مفترت مردشی اللہ عند نے جب اس کے طالب سے تو بڑے ہیں ارشی مذک ایم کر کے اس آیا دو تمہار رہے کیا ہیں۔

ويكيج: "الكنز" وقع (٢٥٩٩١)، و مناقب أمير المؤمنين (١٤٤).

ج - رَجِحي. "لن تلقى مثل عمر (١١/١١).

خاد ساکا انتظام کرویں گے۔ وہ کینے گی کریں ان تک ٹینں پڑتے گئی۔ حضرت عمر بنی الشاعظ نے فرمایا کریمیوں ان شاءاللہ وہ لی جا کی گے۔ چنانچہ جب وہ کورٹ گڑ کے وقت ان کے پاس ٹیٹی تو دیکھا کریمر مٹی اللہ عز تو وہی ہیں۔ اس مورٹ نے حضرت عمر بنی اللہ عز کو پیچان میا۔ بھر بھاگ گئی، حضرت عمر مٹی اللہ عنہ نے اس کے لیے خاد مداور فقائد کا تشم و یا اوراس کے بطے جانے کے بعد اس کو بھیج و پاریا

### تدبره ﴿ اعتمرًا مِم آب كي اطاعت نبيس كرتے ﴾

امیر الوسین وعزے بررضی اللہ عنہ کے پاس کمیں ہے بہت ہے کیڑے آئے تو آپ نے لوگوں جی وہ کیڑے تہتیم کرویے ۔ برآ دی کو کیڑا الماء بھرآ پ رضی اللہ عنہ منہر پرجلو وافروز ہوئے ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے برن بر کیڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فر ایا: لوگوا جری بات سنو۔ حضرت سلمان رشی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم شآپ کی بات تیجے جیں اور نہ باتے جی ۔ حضرت محروشی اللہ عنہ نے میڈ آئٹیم کیا اور اپنی ذات کے لیے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم جی تو ایک ایک کیڑ آئٹیم کیا اور اپنی ذات کے لیے دو کیڑے درکھے۔ حضرت محروشی اللہ عنہ نے فر ایا کہ اے ابو مبداللہ! جلدی نہ کروہ بھر میں حاضر ہوں، فر مائے۔ حضرت محروشی اللہ عنہ نے فر ایا تھی بچھے خدا کہ تم وے کہ میں حاضر ہوں، فر مائے۔ حضرت محروشی اللہ عنہ نے فر ایا: جس بچھے خدا کہ تم وے کہ اور اطاعت بھی کریں نے بہنا ہوا ہے کیا ہے ٹیرا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تی بال، بہ جرا ہے۔ حضرت سنمان رضی اللہ عنہ نے فر ایا کہ بال، اب ہم آپ کی بات سنیں سے بہ جرا ہے۔ حضرت سنمان رضی اللہ عنہ نے فر ایا کہ بال، اب ہم آپ کی بات سنیں ہے۔

ا سال دیکھنے: الن تلقی مثل عمرا (۲/۰۱۰)، و اعبار عمر (۳۳۰). عمال دیکھیر: اتاریخ الطنوی (۲٬۰۵۱)

# <u> قد نبردا</u> ﴿ حضرت عمرٌ مرزنش کرتے ہیں ﴾

معفرت یزید بن افی سغیان دخی الله عندے متعلق بدا فی ہیں کروٹل کرنے گئیں اللہ عندے متعلق بدا فی ہیں کروٹل کرنے گئیں اور بدنجر پیٹریٹ سے قیام اطراف میں پھیل گئی۔ یہاں تک کہ جب اجبر المؤسنین دخی اللہ عند کوچی اللہ یات کا علم ہوا تو آپ دخی اللہ عند کوچی بنا ایسٹا ایک غلام افراف میں بھیل گئی۔ ویا ۔ پہنے قر غلام نے جو جھے بنا ایسٹا ایسٹا کہ جب بخیر پیٹر ہے تو تھے بنا آپ دخی اللہ عند کو منا اللہ عند کو ما اللہ عند کو منا اللہ عند فوران کے قریب بیٹر سے ۔ تھوزی ویا اور منام کر کے اجازت طلب کی واجازت فی تو اندر تشریف اللہ عند فوران کے قریب بیٹر سے ۔ تھوزی ویر اجازت طلب کی واجازت فی تو اندر تشریف اللہ عند نے بھی اور منام کر ہے بھوا کوشت آپ تو ہزید نے اور اللہ کو منام کر اللہ عند نے بعد کی وائی کے دیا اور مرزئش بھار میں اللہ عند نے بعد کی وہ با اور مرزئش کے بعد کی وہ وہ بارہ میں کے بعد کی وہ وہ بارہ کی ایک ناکھا کہا کہا تا کھا جہاں ہے بھی تھے وہ ما وہ کی تنہا دے طریف اللہ عند کی جہاں نام ہوا ہے وہ وہ بھی تنہا دے طریف اللہ عند کی جہاں نے وہ بھی تنہا دے طریف اللہ عند کی جہاں ہوا کہ ہے بیا ہی تھا ہے بیا ہی سے بھیل ہے ہا ہوا ہے بھیل ہے ہی جہاں ہے بھیل ہے ہی جہاں ہے بھیل ہے بھیل

#### تدنبر، ﴿ عورت اوراس كا عَاسَب شوہر ﴾

سحری کے دفت حضرت عمر دمنی اللہ عند یدید کی گل کوچوں بیس گھوم دہے تھے اور توگول کے طالات معلوم کر دہے تھے کہ اچا گھ آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک پر بیٹان حال محودت کی آواز پڑئی جو اپنے جذبات کا ان دوشعروں میں اظہار کر رہی تھی۔ معلول ھفا اللیل و اسو د جانبہ

#### واؤفني ان لاحبيب ألاعبه

غلو لاجفار الله لاشئ مثله

لزعزع من هذه السوير جوانبه "'رات طوئل مرگی اوراس کےطراف بھی تاریکی پیل کی اگر خدو کا خوف نه ہوتا جس کے مثل کوئی نیس تو اس میور پائی کی ثمام جوانب زور سے بلادی جاتھی"

ان دوشعروں نے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ پریزا اثر کیا، اس عورت ہے دجازت لی ، پھرتشریف لاکر ہو جماء تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے فکسن ہوکر کہا کہ آپ رضی الله عنہ نے میرے خاوند کو استے مہینوں سے جلاوطن (شیرے دور ) کرر کھا ہے۔ حالانکہ بچھے اس کا اشتیاق ہور ہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجیدگی ہے یوجها کدکیاتها دا اراد وکسی برانی کا ہے؟ وی عورت نے کہا کہ معاذ اللہ ابر گزفتیں ۔ حفرت عررض الله عندنے قربالی که حوصله دکھو، تمبارے شوہر تک بینام بیٹی جائے گا۔ بعدازاں مفرت ممررمنی اللہ عنہ، (اپلی مها جزادی) حفرت حفصہ رمنی اللہ عنہا کے یا س تشریف لاے اور فرمایا کریس تم ہے ایک اہم بات ہو جھنا جا ہتا ہوں بتم اس کی وضاحت کروہ بجروصی آواز میں ہو تھا کہ ورت کتنے عرصہ تک اینے ماوندے میر كريحتى ہے؟ ام المؤسمِن معفرت طعب رضي الشرعتهائے اپنا سرشرم كے بارے ينجے كر الیا تو حضرت محروض الله عندے ان برتخفیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جنی! ہے شک دللہ تعالی حق بات کہنے ہے شرم نہیں فریائے! معزت هصد رضی اللہ عنہا نے حیام وشرم کی وجہ سے زبان سے تو نہیں جواب ویا، البتہ ہاتھ کے اشارہ سے کہا کہ تین ماہ تک یا زیارہ سے زیادہ جار ماونک ۔ چناتی معترت عمر رضی اللہ عند نے مجر بیفر مان جاری کر دیا کے کوئی لفکر تمن ماہ سے زیادہ شدرد کا جائے ہا

ار البكهير المحر العباق" (١٦/٥٤٦) والمر (٢٥٩٢٣)

# <u> تىدىرە ﴿ ي</u>ورت مجيح كېتى ہے، عرائے خطا ہوگئى ﴾

ایک دن دعرت عررضی انگد عندمنبر پرچ کے مصاور لوگوں کے ایک کیٹر مجھ سے ا افا علی بوکرفر باد

اوگوا قورت کے مہرزیادہ نہ باندہ در آیدہ ) کھے کی کے متعلق پیٹر تہ ہیں کے اسلام اس نے اس مقدار سے العلام اسے مہر و با ہے ، ہس مقدار سے و بادہ مقدار دیت الحمال ہیں سے مبر و باباس کی طرف بھیجا کیا ہے۔ اللہ یک بھی سے دیادہ مقدار دیت الحمال ہیں مقرر کردل سے فراک مشہر سے بھیجا تر آئے نے رواحتہ ہیں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ منہ کی تر بادہ کی کا رہ اس کے گئی۔ اسے اس مرالحوامین اسے تا ہے اللہ کی کا بار (قرآن) التباع کی زیادہ می وارب و کیس ہوا کی ایسے ؟ دو کہنے گئی: آپ رشی اللہ عدنے اہمی المجلی او بار کی دیادہ میں ایک ایک اللہ کی کہنے ہیں ایک اللہ کی اللہ عدنے اہمی المجلی او کو وقع کی کا بار المحادث المجلی ہوئی کی دیا ہوا در اس میں ایک المباد ہوا کہ اللہ کی اللہ کی کہنے ہوئی تر اس میں سے بھی اس میں سے بھی سے بھی

حفزت محروشی انڈ عندنے کہا کہ ہرائیک محرسے زیادہ فقیدہ ہے۔ پھر دالی مغیر کی طرف آخر ایف کے اور لوگوں سے فر بایا کہ بٹس نے تعہیں مورآوں کا معرشقررہ مقدار سے زیادہ بائد ہے سے منع کیا تھا لیکن اب تھم یہ ہے کہ برختمی جیسے چاہے اسپے مال میں تقرف کرنے ہے۔

وكحير "الكنز" (۱ / ۵۳۱ ۵۳۱ و وقعر (۳۵۷۹ م

<u> صربروا</u> ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ! تجھ ے شیطان ڈرتا ہے ﴾

می کریم میں آباد ایک فرد و (الزائی) بین تشریف نے کئے تھے ، جب آئی و معمود او کر وزیس او نے تو ایک میاہ فام بنگی حاضر خدست ہوئی اور اس نے عرض کیا: یہ مول اللہ میں آباد میں نے بیات الی تھی کہ اور کیت کا فاس کی رسول کریم میٹر کی سے واپس کیا تو بیس آب کے سر سے وقب انہا فور نہیں۔ اس بنگی نے وقب کیزی اور انہائے تھی ، اسے بیس تو نے تھ رمائی تھی تو انہا فو در نہیں۔ اس بنگی نے وقب کیزی اور انہائے تھی ، اسے بیس حضرت ابو بکر رضی اللہ عن آ نے وو دو بوئی رہی ، بھر حضرت می رضی اللہ عن آ سے تو وو ہرا ہر انہائی والی ، بھر حضرت میں ایک وفی ایک وی وہ بہائی روی ، بھر حضرت میں اللہ عن اللہ عند رسول کر بھر میں تھی وہ وقب فرمین ایک عند اشریفان تھی سے قرف کرتا ہے ہیں گئی واس پر

<u>نہ نبرہ</u> ﴿ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وجن ہے کشتی لڑتے ہیں ﴾ ا

ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی اللہ عند پردگار اور پرسکون الدائر بنک ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن الدائر معاہدہ تالیعین رضوان اللہ اللہ جمعین کی ایک جماعت جمعی ہوئی حمل آپ رہنی اللہ عنہ توگوں کو ناور اور انو کے واقعات مند رہے ہے۔ اس الثاء میں آپ رہنی اللہ عن نے فریایا: رسول اللہ سٹھنائی کی کیاس می بی رہنی اللہ عنہ کی مدید کی اس حمل آپ رہنی اللہ عن سے ملہ قات ہوگی۔ اس جمن نے ان محافی رہنی اللہ عنہ عنہ کو کشتی کی دموے وی رہنا نجیان کی کشتی ہوئی تو ان سی بی رہنی اللہ عنہ ہے اس جن کو بچھاڑ ویا۔ وہ جن کہنے لگا کہ بچھے بچوڑ و یہ محافی رہنی اللہ عنہ نے اس کو جھوڑ ویا ، بھر رس جن اللہ عنہ ہے وہ بارہ سے اللہ عنہ ہے۔

ا ب الشوطنان في الاستس"ر ۱۹۱۵ و احمد في المستد او ۱۹۲۵ و البيهفي في الاست الرف المكان

ایس چن کوز ور سے پننی و با اور اس کے میں پر چڑ دی کر بیٹے گئے۔ پھر ان صحافی وقتی اللہ عملہ ۔ سنے کہا کہ چھے آج کمزور و لا غربسم کے آ دی گئتے ہو، تیر ہے باتھ بھی کئتے کے باتھوں سیسے میں از یا پھرتم کوئی جن بولا بٹن نے کہا: بار، خدا کی تھم! بس جو سے میں ہے ہوں ۔ سحافی رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بھی تہمیں اس وقت تک چھوڑنے کا ٹیمیں جب تک تم بھیے وہ وہ عا شیمیں بنا دو سکے جس کے ذریعہ بھم تمہارے اثر سے تحفوظ رہ تھی ۔ اس جن نے کہا کہ وہ آ بت الکری ہے کئی نے حضرت امن مسعود رضی اللہ عند سے بوچھا کہ وہ محالی رضی اللہ عند کون تخفی ہے بہوں نے فرمایا کہ وہیا محالی عررضی اللہ عند کے موااور کوئی ہوسکتا ہے ل

قد نبراه ﴿ حضرت عوف بن ما لك رضى الله عندي كبيت إلى ﴾

حضرت عمر بن انتظاب وخی الله عند بعضا بر وضوان القدائم میں کے کو کہ شی المیر الموسئین کی حضرت عمر بن انتظاب وخی الله عند بعضا بر وضوان القدائم ، آپ کے اور کرو چینے تھائف الموسئین کی حضرت عمر وخی و شیخ تھائف کی سیرت عبد کاذکر فیر کر رہے ہے۔ اس الناء میں لوگ حضرت عمر وخی الله عند کی سیرت عبد کاذکر فیر کر رہے ہے۔ اس الناء میں سے کو کی فیمن آپ ہم السے المیر الموسئین المیم الدر آپ سے زیادہ فی گوجو نے کو اللہ عند تو رسول الله سٹن المین کوجو اور آپ وخی الله عند تو رسول الله سٹن المین کی جعد المی الله عند کی تعد المی الله عند کی تو الله عند کی الله عند کی تو الله الله عند کی تو الله عند کی الله عند کی تو تو تھا۔ الله عند کی تو تو تھا۔ الله عند کی تو تو تو تا الله عند کی تو تو تھا۔ الله عند کی تو تو تو تا الله عند کی تو تو تو تا الله عند کی تو تا الله عند کی تو تا الله عند کی تو تو تو تا الله عند کی تا تو تو تا الله عند کیتے ہوں الله عند کی تو تو تا الله عند کی تو تا الله عند کی تو تو تا الله عند کیتے ہیں اور تم جوت کہتے ہو۔ فعدا کو الله عند کیتے ہیں اور تم جوت کہتے ہو۔ فعدا کو الله عند کیتے ہیں اور تم جوت کہتے ہو۔ فعدا کو الله عند کیتے ہیں اور تم جوت کہتے ہو۔ فعدا کو الله عند کیتے ہیں اور تم جوت کہتے ہو۔ فعدا کو الله عند کیتے ہوں الله عند کیتے ہوں المین کیتے ہوں کہتے ہوں کہتے

<sup>. -</sup> ويكي الطيراني "المعجد الكبر" (٩/ ١٨٣ )، و الهيشمي "مجمع الزوائلة" (٩/ ١٥) و امن الجوزي في المناقسة (٣٨)

عقرت اوگر منگی اللہ محترة حقّال فی قرشیو سے زیادہ پا کیز واور فوشفور تھے، میں تو اپنے محمرے اونو سامنے یا و مختلف والا معال ( یاتو افا اور ایا بات

<u>صَابِهِ وَ لِهِ لُولُولِ مُسَامِعُ مِيرِ بِمُو مَنْ تَكَ مِيلَ لَمَى مُبِيلِ كَمَا وَالِ مُّا هُو</u>

مشہدت ہر بن مطالب رضی اللہ عندگی ہوئی ہے ساتھ وارہوں کا تھی ٹریدا۔ ایسب ' شرحت ہر رشی اللہ عندگی اس پر کفریز کی آ کا چھا ہے کیا ہے کا زولی ہے کی کرتھی ہے۔ چوھی ہے ' سینیڈ ماں سند ٹریوا ہے ما آ ہے بیشی دللہ عند سے تفق ہے ٹیس ٹریداں ' معترست ہم رہنی اللہ عند کے فاع کریس ریکھی ٹیس چھول مجھانا ، فلیک اوگ شکم سے ایو جا تھی۔ ج

<u> ھے نبرہ</u> به حضرت عمراً ہے نفس کی اصلاح کرتے ہیں بھ

المستان الله عند المراق المستان المستوحة عمد الفطاب وهمي القد عند عمير بيشج اوراد كال المستان المب والمستان في الكي تعداد تحلي ألم طالبة ويتوفخ وم المستوحة في المبدولاتي والمائة عندا المحتى المبدولاتي المستوحة والمؤوم المستوحة في المبدولاتي والموائق والمراق المحتى المبدولاتي المعتمل والمحتود المبادلاتي المحتوجة في المراق ألم المبادلاتي المحتوجة في المحتوجة في المحتوجة والمراق المتداخة المحتوجة والمحتوجة والمحتوج

رغ ما الله الكام العمال" وقعر (١٢٩٥)

ل - الجميمية "مناف أمير المؤمنين لاس الحوري ص ١٨

اورات کے درمیان اورکوئی کیس ہے ، بھوا تھے ہے اُنسل اور کون جومکیا ہے؟ بیس میں نے ا میابا کہ بس کواس کی جیشیت رشا دوں ہا

#### <u> تسهره</u> ﴿ الله المير المؤمنين! خدا كا خوف كرو ﴾

ایک دفعہ نیک آدی، امیر المؤسنی عشرت عمر قاردتی رضی اللہ عند کے ساسط اکٹرا او آیا اور فسد سے کہنے لگا ایس امیر المؤسنین! فدا کا خوف کھائے الوگوں جی سے ایک آدی افغا اور اس سے کہنے نگا کیا تم امیر المؤسنین کو کہدرہ ہو کہ خدا کا خوف کرد! حضرت عمر رضی اللہ عند سے قربایا کہ اس کو یہ بات کہنے دور اس سے کیا انہیں بات کہی ہے۔ تم جی کوئی خیر و بھائی تیس جب کرتم ہے بات ہم سے نہ کبوادر ہم میں کوئی جھائی شمیل جب کرہم تم سے یا ہے قبال نہ کریں ہو

#### ت<u>سانبره ، ﴿ اے عمر رض</u> الله عنه! تجھ ميں دوعيب ہيں ﴾

آبیہ ون حضرت عمر رضی القد عرستہر پر جلوہ افروز ہوئے اور از راو تصیحت الملان آبیا کہ میں تم کوخدا لفائی فی تشم وے کر کہتا ہوں ہوتو دمی میرے الدر کوئی طیب جات ہوو، اسماعیب کوشرور ڈکر کرے ، (بیاعلان ہوتے ہی کہ طرف شور وخو نا بچ گیا، آوازیں بائد ہوئے گئیں، استفامی ایک آدمی اضافوراس نے کہ: آپ رضی الشاعنہ کے اندر وہوب جیں (بیان کر) حضرت محریشی الشاعنہ کا چیرہ دکھ اٹھا اور شکرات ہوئے دریافت کیا ، وہ کو نے عیب جیں، اللہ تھی پر حم فر بائے جاس آدمی نے کہ کہ آپ رضی القد عند نوع بنوع کھائے جیں اور آپ رضی اللہ عند کو بینا مرکوگوں کی دسمت سے باہر ہے۔ حضرت محریض الند عند نے قربالیا: غذا کی شم ال اے جی وہ تیسوں اور وہ طرح کے کھائوں کو جرکز جمع شیں کروں گاہ

<sup>. . &</sup>quot;مناقب لُمِر المؤمنين" من (" تـ ١)

چنا تي آپ وضي الله عنداس برة تم رب يهال تنك كدانلات ملاقات قر الى برا.

#### <u>ضہرہ ﷺ</u> میرے پاک اس کے یو اکوئی کیٹر اندتھا ﷺ

معجد آخرتک جمری ہوئی تھی موگ سوالیا نظروں ہے یا آمانہ دلدہ خیالات کرئے۔ گئے کہ امیر دلمان مثین کوآئے جی ناخے کیوں او گی دود کہاں جی آ پیند کھول کے بعد معزمت عمر رضی القد عمد سمجد جس داخل اور منہر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے مغدمت خواتی کرتے ہوئے قرمانیا جس اصل جس اسپتے ہے گیڑے احود و شینا اور میرے یاس اس کے سوالارکوئی کیڑ افیوں تھا۔ ج

## تدريره ﴿ حضرت جرير رضى الله عند كي نطانت ﴾

حضرت عمر بن الخصاب رضی الله عند ایک جیمونی کی دیوار کے بیچے بیبار زینو بیٹھے تھے اور آپ رشی اللہ عند کے ارد گرد آپ کے احباب بیٹھے تھے۔ وعظ و بھیجت کی ہاتھی اور نادر دسمہ ہ بینکلو جاری تھی کہ کی جانب سے ہر یوی آئیں۔ دھنرت عمر رضی اللہ عنہ فرہائے گئے: میں اس فحض واقعہ م کہنا ہوں کہ دوا تھے اور وشوکر سے افوک ایک واسر سے کی طرف سکتے کی اور آئیں حضرت عمر رضی اللہ عند کی اس بات پر عمل وشوار محسوس ہوات حضرت ہر یہ بن عبداللہ رضی اللہ عن نے عرض کیا اور امیر المور میں ہم سب و خوکر لینے جی وان کا مقصد اس سے بیاتی کہ اس طرح اس فحض کی بیکی نہ ہوگی جس نے ہوا خارت کی ہے۔ زان کی بات میں کر ) حضرت عمر بن الفطاب رشی اللہ عنہ مشکرائے اور فر بایا! اللہ تھے پر جم فرہائے !! تم زر مند مواہیت میں بھی کیا این خوب مردار تھے اور زباندہ اسلام میں تھی کہا بی خوب مردار ہو۔ س

إلى المُركِعين "اطفات الن سعد" ٢٩٣/٣١). و ابن الجوزي في الماف واسمال

راج ... ويُلحى الأسمية في الزهدة عن ١٢٠ و عن المجوزي في المناقب عن ١٣٦٨ و ابن الميراد و محض الصواب (١٣٠٤ قال)

ع - ولجيء"كنز العمال"(٣٠/٣٤، ٣٥٪) وفير ٨٠٠٨)

# ندنبرہ ﴿ اگرتم ٹیز ہے ہو گے تو ہم سیدھا کر دیں گے ﴾

معترت عربان النطاب وضي القد عند سف او حادث کے چشر کے پاس محربین استدر منی القد عند سف او حادث کے جشر کے بھاری اللہ عند اور حق کو آدی ہے ۔ فواہ اس حق بات کے جسم ہوئی۔ چسا اللہ عند کے جانے ہوئی۔ چسا اللہ عند کے جسم ہوئی۔ چسا نے حصر اللہ عند کے جانے ہوئی۔ اللہ عند کے جسم ہوئی۔ جسم ہوئی۔ اللہ عند کو اللہ عند کو اللہ عند کو جسم کے ایس کے اللہ عند کر اللہ عند کرتے ہوئی۔ اللہ کا کہ واکن جس مال کی تعلیم جس عدل کرتے ہیں۔ اگر آپ وضی اللہ عند کردیں گے۔ جس میں عدل کرتے ہیں۔ اگر آپ وضی اللہ عند کردیں گے۔ عضرت عمر وضی اللہ عند نے فوٹ اور تے ہوئے تو جم آپ کو تیز کی طرح سید منا کردیں گے۔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے فوٹ اور تے ہوئے تو جم آپ کو تیز کی طرح سید منا کردیں گے۔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے فوٹ اور تے ہوئے تو جم آپ کو تیز کی طرح سید منا کردیں گے۔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے فوٹ اور تے ہوئے تو بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس میں میری قوم عیں بیدا کیے جس نے ایسے والک جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ جس بھی نیز ها ہوئے لگا ہوں تو دہ جملے سید منا کردیں۔ اس منا کے دیا ہوئے تا کہ دیا ہوئی تا کہ دیا ہوئے تا

# <u>تەرىرە؛</u> ﴿ كىمى كواپنا <del>ئالث</del> مقرر كركيتے ميں ﴾

حضرت عمر بن الخطاب وضى الله عنداور معفرت أني بن كعب وشى الله عند كه در ميان كمي وشى الله عند كه در ميان كمي بات عمر المناف بوكيا تو حضرت عمر وضى الله عند في بال يجاكر بيان كمي والبنا فلكم المالت في بالمعب وشى الله عند في بال بالمعب وشى الله عند في بال بالمعب وهو دوتون حضرات عنوض الله عند كالمت وهو دوتون حضرات عمر منى الله عند في بال المعام تعفرت في برضى الله عند في كها كرام آب كم بال المنافك في المنافك وومرك توك معفرت عمر منى الله عند المنافك في الله عند المنافك في الله عند المنافك في المنافك في المنافك وومرك توك معفرت عمر منى الله عند الله عند

# تىدىنىن ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كى شان زابدانه ﴾

حضرت تمریضی اللہ عزشام کے قواستقبالیہ وفد آنے سے رکھ پہلے دات شک نیک دریائی گزرگاہ آئی۔ آپ رشی اللہ عند اسپیا ادنت سے اترے ، جوتے اتاد کر ایک طرف کو چینکے اور ادنت کی مہار کو بکڑ کر اس بائی ٹی تھس کئے ، اور وؤو کے آئے تک ای حالت میں دہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عند نے کہا کر آپ نے ان شامیوں کے سامتے ایک جیب کام کیا ہے۔ حضرت عمر دخی اللہ عند نے کہا کر آپ نے ان شامیوں کے سامتے ایک بانے السوس! اے نیونمبیدہ! تمہارے سواکوئی اور میہ بات کہتا تو بھی حرج نے نہیں تھاء تم کوگوں میں سب سے زیادہ و کیل جھیر اور قبیل تھے اللہ تھائی نے اسلام کے ذریورتم کو عزامت وی ، ارتم اسلام کے سواکس چیز میں ابنی عزامت اندائی کرد کے تو اللہ تعدی تمہیرہ ڈیل کرد سے گائے

<sup>-</sup> يَنْجَعِ. "المستسن السكيوي" (۱۳۹/۱۰)، و "كنو العميال" (۱۵/۵۹) والمج - (۱۳۰۵۸)

الحجے ابر الجوری فی مناف آمیر المؤمنین ص (۱۳۹۱).

#### تسانبرا ﴿ السَّامُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ

حضرت مروضی اللہ عمد مدید کی کسی کلی جس ووڑتے ہوئے جارہے تھے اداست میں حضرت کی وضی اللہ عند کی ما قات ہوگئی۔ حضرت کل وشی اللہ عند نے ہو جہا۔ اے امیر الاوشین! کہاں جارہے ہیں! حضرت عمر وضی اللہ عند قائف کئے بغیر جواب دیا کہ زکو 7 کا ایک اونٹ بوگ کی جے مصرت بھی وشی تاثہ عند نے جہاندا نداز جس کہا کہ آپ وضی اللہ عند نے اپنے بعد وابوں کو قو مشیقت میں ڈالی ویا۔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے کہا کہ اس ڈاٹ کی تشم! جس نے محد مشیقیا تم کوئی کے ساتھ بھیجا ہے آگر ایک بکری بھی فرات کے کنارے چل جائے تو قیامت کے دن عمروشی اللہ عند سے اس کی باڈ بیش ہوگی ہے

# نسينيس ﴿ معزت اسامه بن زيدرض الله عند كي فعنيات ﴾

حضرت اساسہ بن زید رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتان تحارف تجین رہ دنج اسلائی بڑاروں تحقیات کے کارناموں سے جربی جونی ہے لیکن جغرت اس سرجنی اللہ عنہ کی صدا آئے بھی اس طرح کونج رہی ہے۔ مغرت عمر بن بخصاب رضی اللہ عنہ نے اسپنے عہدافلہ رضی اللہ عنہ نے اسپنے عہدافلہ رضی اللہ عنہ نے اسپنے عہدافلہ رضی اللہ عنہ نے کہنا اور حد سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہنا اور حد سے اللہ عنہ عنہ نے اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ الل

ل - ﴿ يَكُمِي لابِي الْجَوْزِي فِي مَالَتِ أَمِيرِ الْعَوْمِينَ صَ (٣٦) }

ع - وَيُحْمِدِ:"اللهليقات الكبرى" (٢١/٣ ٣٥)

## ته نبر۲۰ ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كى باكدامنى ﴾

جب مرق کی تکوار ویٹی اور زیور صنرے هر رضی انشاعت کے سامنے رکھا میں ت خرویا دو تو مرجس نے بیر چیز ہی میسی ہیں بہت ہی ویا ت وار ہے۔ حضرت کی رضی انشاعت نے فرمایا کہ آپ رضی انشاعت نے جب پاکھائش اختیار کی تو لوگوں نے بھی پاکھائش کو اختیار کیا ہا ا

#### تد نبر ۳۳ ﴿ حضرت محر النبي حذافد كے سركو بوسد ديتے بيل ﴾

19 جمری میں معنزت عمر بن افتطاب رش الندعنہ نے ایک کشکر رومیوں سے لڑئے سے لیے دواند کمیا ماک لشکرش آئی۔ آ دی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ دخی اللہ عنہ تمارية تحضور مين كُنارُم كسى في تقدروميول من ان كوتيد كرايا اورز تجرول اوريزيول میں جکو کرائے بادشاہ کے پاس کے شکر، جب اپنے بادشاہ کے سامنے عاضر ہوئے ت انہوں نے بتایا کہ بیچر میں کھی کا محالی ہے۔ بارشاہ یہ س کرائے تحت سلطنت سے یکے اتر :اوديمبوالله بن حدّال رضي للله عندكي جانب بزحل عبدالله بن حدّال رضي الله عنداس وقت شائل کل شرانا بت قدی اور یام دی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑ بول سے ان کی قرت ادر ببیت میں اضافہ ہو حمیا تھا۔ بادشاہ بدجا بنا تھا کر کمی طرح یہ مسمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میٹی بہندی اور مرفدالحالی میں مبتلا ہو جا کیں۔ ووقریب آیا ادر اس نے عبداللہ بن حذافہ رمنی اللہ عنہ ہے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لوتو میں تهبيل ابني بادشائ اورسلطنت على شرك كركول كا؟ حضرت عبدالله رمني اللهءند ف نہا ہے : بت قدی کے ساتھ جواب ویا کہ اگرتم جھے اپنی تمام دولت جس کے تم ہا لگ ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے ہا لک جس دیے دواور جھے ہے کہو کہ تم دین تحر سٹینیلیٹر کوچھوڑ دوقا ش اید بھی ٹیس کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لیدیش کہا کہ اگر ٹیس بانوے

تو ہم مجنے قمل کردیں ہے۔ حضرت عبداللہ دمنی اللہ عنہ نے کہا کہتم جو جاہو کرلوں بادشاہ نے تھم دیا کہ ان کو سولی بے لٹکا دو۔ جمرانداز دن کو کہا کہتم اس کے ماتھوں اور باؤں کے قریب بوکر تیر برساؤں چنانجے تیراندازوں نے میدائندین حذاف دشی اللہ عنہ برتیروں کی بارش برسا و زا۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں جیسا ئیٹ قبول کرنے کا کہدر ہا تھا، کیکن ان کی سزا ہے ان کے ایمان میں اللہ قدی جوا، پھر بادشاہ نے تکم دیا کہ انبھی بیجے اتاروہ جنائجہ مینچے اتارا ممیا، کھر یادشاہ نے ایک دھی منگوائی اور اس میں رونمن زیتون والاء جب واخوب کرم ہوکر مینے اگا تو اس نے دوسلمان ٹیدیوں و بلایا، ایک کے لیے محکم ویار اس کوان کے اندرڈال دیے کیا اوواس دیگ میں تو پتا رباحتی کے بس کا گوشت**گل م**یا اور بٹریاں نظرآ نے مکیس مادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سرافسرانیٹ جُیْل کرتا مرا گران کا افکار پہلنے ہے زیاد و ہوگیا۔ پھر ہادشاد نے ان کو پھی اس و یک میں وَّا لِنَّے كَانْتُم وَيَارَ جِبِ لِشَكْرَى ان كولے كر جائے تھے تو معترت عبدانند دمنى الله مندرونے مقدادر اسوردان او مئ مكي من وشاه ي جاكركباده رورب بين بارشاه مقامها ' کہ وہ گھبرا محتے ہیں اور ڈر مکتے ہیں، باوٹرہ نے جیتے ہوئے کہا، اس کو واپس لے آؤ۔ جب والیس لائے کے تو باوشاہ نے ان پر بیسائیت ڈیٹن کی تحرانیوں نے اٹکار کیا۔ یادشاہ ئے ستجب ہوکر چرا تھی ہے ہو چھا، پھرتم کیون روے تھے؟ حفرت عبداللہ رضی اللہ عند نے کہا کدش اس لیے رویا کہ جی نے اپنے آپ سے کہا کداس وقت تجھے ویک میں ڈالا جارواے جس کے نتیبے میں صرف ایک جان جائے گی، میری خواہش ہوئی کہ کاش! مرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جائیں ہوتھی جو نشد کی داہ میں قربان کی جاتیں۔ بادشاہ نے جرت سے ابنا سر بلایا کریہ آوئ تو موت کو عمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آ کے بوحا اور یہ بیش کش کی اگرتم میرے سرکو بوسہ دے دوتو ہی حمیریم ر با کردوں گا؟ حفزت عبدالشرمنی الشرعند نے خوش ہو کر کہا کرنیں: صرف جھے بیل تمام مسلمان قیدیوں کو د با کرو ہے؟ إدشاہ نے كما كے كھيئے ہے ، تمام مسمان قيديوں كو چھوڑ ، ووں گا۔حفزت عبداللہ دخی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیں نے اپنے ول میں کہا کہ اگر خدا کے

#### <u> قسنبره م</u>ره ایک شهروارا در مال منبست که

لزینی ختم ، وئی آخواروں کی آوازیں بند ، وئیں ، بر حرف سنتو لین کی خیس اور اعتفا و گھر مجھے۔ ایس و اسلام کا علم بلند بواور مستمانوں کی بنتے کا اطان برا تو کا ہریں مید ان ونگلہ ہے۔ ایس و اسلام کا علم بلند بواور مستمانوں کی بنتے کا اطان برا تو کا ہریں مید ان ونگلہ ہے۔ ان واحد بہری تھا اس کو وشن کی حرف ہے یو نے فقم انگلہ تھے ، مفرت ، ہرموی الاہم کی وشنی اللہ منت ایس کو مال نفید ہے ہوئے اس کا حصد ایا لیکن پروائش ویا۔ اس کا اسلام کی الشہری اللہ منت ان اللہ من ایست بھر ہوئے اس کو اللہ والد بھی ایک منت کا اور اس کی اللہ منت کے اس کو میں ور ان کا ایک والد بھی منت کی مرموند ویں ، اس کو میں ور ان کا ایک اور اس کا مرموند ویں وی کے اس ایک تھی کی است ایک تھی کی مرموند ویں ، اس کو میں اور ان کا کہنے اور اس کا مرموند ویں ، اس کو میں اور کی طرف بھی بیا گھر ہے ہو ہے سے بیا ان اسلام کیے است ایک تھی میں ان اور درید انور و کی طرف بھی ایس ایس میں میں انتہ منت کے بیان اس کینی انتہ من کے بیان اور معرب می افتد مند نے بیا ہے اس مربئی افتد من کے بیان ہو تھی اس وی بھی انہا ہما ہو سے اس مربئی انتہ من کے بیان اور معرب میں افتد مند نے بیاج بھی انہا ہما ہو سے اس آئو گی نے بنا ممارا قصد وی مربئی افتد عند کے بیان میں میں انتہ عند کے بیان اس میں انتہ وی کی ایک ایک کا ایک کا بھی آئی مقتب ہے آئی آئی کی کے بنا ممارا قصد ویک کیا ہو تا ہو میں کیا ہو کیا ہے اس کی کو کرکے کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا

الاشعرى رضى النشرعة كوكھما: وعا وسمام كے بعد: فلال بن فلال نے بھے ايسا ايسا بتايا ہے ، على تهبير قسم و سے كر كہتا ہول كر اگر تو نے بركام لوگوں كے بعر سے جمع بھر كيا ہے تو تو مجى وس كے ليے لوگوں كے بھرم بھر، بيٹے ، تاكہ وہ تھے سے ابنا بدلا ہے ، اور اگر تو نے بركام خلوت بھراكيا ہے تو تو بھى اس كے فيح خلوت بھر بيٹے تاكہ وہ تھے سے بدلاسلے سكے سال

### تدنير- ﴿ بِعاكم والاباوشاه ﴾

جبلة بن الاسم شاوعتسان، في اسية اسلام كا اعلان كبيا اورشابات انداز بي حضرت عمر فاروق وضي القدعند كي خدمت يمن حاضر جوا يحضرت عمر رضي الشدعن الناسي لے اور خوش آھدید کہا، اوراس کو او نیجا مقام ویا۔ ایک دن جبلت بن الا یعیم خانہ کھے کے طواف میں مشغول تھا کہ بزفزارہ کے ایک بدو نے ان کے تبیند کورد ہر ویا (بعنی اس کا یا دُل آ گیا )جہلتا نے اس کے مند پرتمیزرسید کردیا ، ودیدُو امیرالمؤمنین کے پاس جلا حمیا اور جبلتہ کے خلاف ورخواست وائز کر دی ، حضرت عمر دشی انفدعنہ نے اس کو بلایا اور اس کو بنجیدگی اور متانت ہے کہا کہ یا تو تم اس کو رامنی کرلو یا بھروہ نقیے بھی ای طرخ مارے کا جس طرح تو نے اس کو ماوا ہے۔ جہلتہ مربیہ بات گران گزری اور خرور و تخوت میں کینے لگا: کیاتم ایک بادشاہ اور ایک عام آ دمی کے درمیان بشیار تبیل کرتے؟ معزیت مردخی انشعند نے قربایا بنیں ۔ اسمام نے تم دونوں کو یکسال کرویا ہے ۔ جبلتہ نے کہا کہ پھر میں لعرانی ہوتا ہوں۔ معنرت تمررضی اللہ عنہ نے فر بایا کہ میں تمبیاری کر دن اڑاؤں گا۔ جب جلت نے معزرت عمر رض الله عنه كا استقلال اور ویل ملابرت و بھى آ كل سك کے لیے مہلت طلب کر کے واتوں واٹ این توم کو ساتھ نے کر تسطیلیہ بواگر حمیا اور ہر کل کے باس جا کیاہے

ے کھے:''کٹر نامدال''(۱۹۱۵ع)والم (۱۹۱۸ م) ج کیے:''ان تاقی مثل صو''(۱۹۲۳م)

# <u> قد نبرہ ہے</u> ﴿ اپنے دوست کولڑ کے کی خوشخبری و بیجئے ﴾

ا برائموشنین معترت عمرفاده آل دخی الله عندے اسپیزجسم سے دوائے شب وور کی اور موام الناس کی خبر میری سے لیے محمانا نوب اندجرے بیس کشت کرنے تھے۔ ا میا تک ایک گھرے کمی عورت کے رونے کی آواز کی نو قریب مے تو ایک آوی نظر آیا جو محمرك دروازه ك ساست اكرول بيضا تفاع معزت عمروش الله عند في است ملام كيا اود م جما كرتم كون مو؟ اس فركها كدوه ايك محرائشين آدى سبد امير المؤسمين ك ياس حاضر ہوا ہوں تا کدان ہے کوئی مبریانی حاصل کروں۔ حضرت ممررضی اللہ عند سنے قربایا كريد آواز جوش كمرے آئى من د با ہوں يكسى ب؟ اس آدى نے كہا كرمرى يوى وروز و میں جٹال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ہیما کداس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کرنیں ، حفزت عمر دخی اللہ مزجلدی ہے اپنے تھر مجھے ادرائی زویہ حفزت ام کلوم بنت على دخى الله عندست كها كدكياتم اجر حاصل كرناجا حق بود؟ يوى نے كها كدكيرا اج؟ حضرت محررضی الله عندنے کہا کہ ایک بھاری مورت دروز وش باتلاہ ادراس کے یاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام کلوم رضی اللہ عنہائے کہا کہ جی ہاں، آگر آ ب واہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ پھر کیڑا تمل وغیرہ جو ایک مورت کو ولاوت کے واثت ما ہے موتا ہے وہ الحاد اور ایک باغری جس میں چکتائی موادر آنا الے آؤ۔ چنانجدہ ب چیزیں لے آگی، معنرت محروشی اللہ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمریر لاوا اور بیوی سے كباكرة چاوروه أب كي بيجيج ويجي جاتي حمي ببان تك اس كمرتك بي كي ك رحزت عمرض الله عدے این بول ہے کہا کہ تم اس عرب کے پاس اعدر بھی جاؤ۔ خود آئے اور اس آدمی کے باس بینی محک اور ہانٹری کے بیٹیے آگ جاز کی اور خود پھو تکنے لگے، وحوال آب رضی الله عند کی واوجی میں بھنے رہا تھا۔ بہان تک کد باغدی یک کر تیار ہو گئی اور حورت نے بچے بھی جنم دیا۔ بچہ کے دونے کی آواز آئی، بم کلوم نے کہا، امیر الموسنين! ا ہے دوست کو بچہ کی حُرُخر کی ویجے کہ جب اس دیمانی نے امیر المؤمنین کا لفظ ساتو بھا بکا رہ کیا اور حضرت عمر دختی القد منرکی جیبت کے رویت بیچھے بیٹے لگا، حضرت عمر دختی الشد عند اللہ اللہ عند اللہ عند اللہ اللہ عند عند اللہ عند

# ند نبريم ﴿ تُوبِهِ كُرِنْ وَاللَّا بِورُ هَأْ مُحْصَ ﴾

الدا ديكهير: "ان الجوزي في المعاقب" مر ۵۵

' کہا آئا کہنا ہے گا۔ وہ اس سے چھین آھرتا تھا اور کینا تھا کیدھم رمنی الشاعند نے مجھے و کھے لیا ے دومتے ور سزا دس نے۔ وہ بوڑ حاضمی ایک مربعہ تک جعزت مرزخی انڈ عن کی مجلس یں گئیں '' یا ایک روز معترے محروشی القدعنہ لوکوں کی ایک تماعت کے مراہ میٹھے تھے ک اجا نف ایک آبی آباجی و والین آب کو جھیار ہا ہوا ورجلس کے آخریس آ کر بیٹھ کیا ر هفترت فمريضي القدعند كي من وأظهر مزاحتي اقرباما كهاس بوزيه هي آوي كومير ب باس لا ذ-أبك آدي ال كے ياس آيا اور اس ہے كہا كہ امير المؤسمين كے ياس جلو، وو آدي ( نوزها ) الله ومفرت قريض الله عند كالخوف مريز موارثقا كدوو خرد راس كومز الديل محيد ععرت ہم رہنی اللہ عند نے اس ہے کہا کہ میرے قریب ہوجاؤر اس کواپنے قریب کرتے رے میاں تک کراہیے ساتھ بھالیا ورآ ہے۔ آواز میں اس کے کان میں کہا کہ سنوا اس ذات کی حتم میں نے محد ساتھ اِنٹر کوئی کے ساتھ میجا ہے میں نے لوگوں میں سے کسی کوئٹی اس واقعہ کی خبر نہیں وی جس کا عمل نے مشاہرہ کیا تھا حتی کہ این مسعود رضی اللہ عن کو مجمی تہیں بتایا جوکہ میرے ماتھ متھے۔ اس توبی ہے بھی کہا کہ اے امیر المؤسین ! اینا کان قریب کیجے ۔ بھر کان میں کسنے لگا کہ اس و است کی فتم جس سے **جمہ سین**ٹرائیم کوئی کے مما تھ بجھا ہے ہیں نے بھی وہ کام رو یارہ نہیں کیا میاں تک میں اپنی اس جگہ پر ہیلؤ گیا۔ حضرت م رضی اللہ عند نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا الوگ شاتھے کہ آپ رضی اللہ عند نے کس جدے کیسے کی الما

# <u> ترنی</u>ہ ﴿ فلال کے گھر چلو﴾

ایک دن معترت مررضی الله عند نے ایک آولی کواٹی کیلس بھی موجود نہ پایا۔ حال کر اور لیک عرصہ تک آپ رض الله عند کی کیلس بھی آتا رہا۔ مطرت عمر رضی الله عند کو اندایشہ دوا کہ کیس وہ کئی مصیبت سے ووجار نہ ہو گیا ہو۔ چنانچہ آپ نے مطرت عبدالرحمٰن بن موف رضی اللہ مندے فرایا کہ فلاس شخص کے گھر چنے جی ۔ ویکھتے جی کہ آخر وہ کہاں روکیا؟ ووٹوں حضرات این آوئ سے گھر پہنچے، کھر کا درواز و کھل پایا اور وہ خود پیغا ہے اور اس کی جو کی اس کے سے برتن پیس آئر ہے۔ اس دی ہے۔ صفرے عمر رہتی اشد منہ نے معفرت این قوف رہتی القدعت نے ہستہ آواز شن کہا کہ یکی وہ کا م ہے جس نے س کو ہم سے خافل آبار این قوف رہتی اللہ عند نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہ برتن میں کیا ہے؟ صفرت عمر رہتی اللہ عند نے ال کے وہما کو وور کرتے ہوئے فرمانیا کہ کیا تھیں میں بات کا فروے کہ کیس ہے تو ہے۔ جھٹرت مرزمتی عند مند نے تجا کہ چران سے تو ہا کی کیا صورت ہے؟ این قوف رہتی اللہ عند سے کہا کہ جس چیز نے تم مطلع ہوئے ہوا تا ہے ہے ہا خبر جوج الدر تبیاد ہے دن میں فیر کے سوا کچھٹ ہو۔ اس کے بعد دو دونوں صفرات جہال

#### مَدِنبِرِی ﴿ حَصَرِت عَمِرِ رَسَى اللَّهُ عَنْهِ دِيوادِ كِعِالْدِينَ مِينَ ﴾

آیک وفد حضرت مرین انظاب رخی انفد عند رات کے وقت مدیند کی گھاڑوں میں منہو فاقد م اغمالتے ہوئے جارہے کئے کہ آپ رض انفد عنہ نے ایک گھر ہے گی آ دی کی آ واز کی جو بے ہودہ الفاظ کے سرتھ گانا کا رہا تھا۔ حضرت عمر رشی القدعنہ نے فور آ اس کے گھر کی دیوار بھاندی اور فروی اسے خدا کے دخمن! حیرا کیا خیال ہے ، کیا تیما گئاہ خدا آق کی سے جھپ مکتا ہے؟ اس آ دی نے کہا کہ اسے امیرا امام منین! جلدی نہ کچنے ! اگر جی نے خدا تعالی کی ایک نافر مائی کی ہے تو آپ نے خدا کی تین نافر و بیاں کی جیں۔ ایک ق آپ نے جسس (فو والگانا) کیا وجب کہ استقالی کا ارش و ہے

> ﴿ وَ لاَ تَعَجَّسُكُواْ ﴾ والعمرات ١٠٠ "" فَيْ أَوْدِمِت إِنَّاقًا"

دوسرا آپ ديوار چاند كرآئة ، جب كرامَد تحالى ف قرمايات ﴿ وَاتُّوا النَّيْمُونَ مِنْ الْوَالِيهَا ﴾ البغرة ١٨١٠

ا وَيُحِي الشَّيْرِ العَمَالُ واسْتُمَا مُعْمَالُ (١٩٠٥م) وَقَعْمُ (١٩٥٥م)

''' میننی گھرول جی ان سکے بردازوں سے آو''

ا ورقیسری نافر بانی میدگی "ب رحتی الله عند بلاا جازت اندر دافل جوئے ما مانانک اللہ جس شاند فریائے میں ا

﴿ لَا تَعَدُّضُهُ وَالْبُهُ وَقُنَا عَبُورَ لِيُؤْدِنَكُمُ خَنِّى فَسُفَاذِنُوا وَ تُسَيِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا إِلَى الدر ٢٠٠ \* التِنْ كَلَ كَكُر صِبِ الإرت كَالِمْ والنَّل وجودوران وطام

العفرات عمر رمنی امند عند نے فرمان کر کیا میر ب ساتھ نیکی کرو گے، اگر تم بھے معاف کر دو؟ اس آ دمی نے کہا کہ بال وال نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا وآپ رضی اللہ عنہ وہال ہے نگلے اور اس آ دمی کو کچھوڑ ویا ہا ا

مندنين ﴿ أَيِكَ آدى جس كُوعُور تَيْسَ بِلَا تَي مِن ﴾

آ دمی رات کے دفت حضرت کم فارد ق رضی اللہ عند نے ایک مورت کی آواز ''نی جریرد و کے پینچے سے بکار دی تھی:

هل من سبيل الى خمر فأشربها ام هل سبيل الى نصر بن حجاج الى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريد غير ملجاج

'' کیا شراب نوش کی کوئی معورے ہے؟ یہ انعر بین جائے کے بات ' جائے کی کوئی سیس ہے؟ ایسا نوجوان جس کی جوانی تجربور ہے، وہلا چلا ہے، چیروستواں ہے اور ضدی جھکڑا 'ویس ہے''۔

( بیافتے ی) آب رضی اللہ عند کے چیرہ پر فسرے آثار تعلیاں ہو تھے افراد کاراس وقت میرے ساتھ تو کوئی آ دی نہیں ہے جس کو بیٹورٹس بھارتی موں ( علم دیا کہ ) تھر ان جات

کو میرے ماسنے حاضر کرو۔ جب تھر بن تجائ حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہال کوا ویکے وہن اس کے دولوں رفسار جاند کے دوکٹر سے معلوم دونے سکے۔ معزت محررضی الفد عند نے تھے دیا کہ اس کے سرچ جاسہ باندھ وجن نچرامیا تی کیا آمیا و تجرامی کوفر مایا کہ جس شہر میں نیس جول میں میں تم سکونت اختیار نہ کرو۔ تیمر معزمت محررضی احتد منہ نے اس کو بھر و کھنے ویا۔ اس مورت کوا بی جان کا خطرہ ہوا جس کی یا تھی معزمت محررضی احتد منہ نے میں لی تھیں ۔ چنا تجے اس نے بیا شعار معزمت محروضی احتد مذکولکھ بھیجے۔

قل للامام الذي تخشى بوادره مالي و للخمر أو نصر بن حجاج اني غيت أبا حفص بغيرهما يترت الحبيب و طرف فاترساج

"المام وقت سے کہ او جن کے فضب سے ذراع تا ہے کہ برا شراب بانفر بن تجاج سے کہاتھاتی، میری مراد تو ابرحفص بیں جن کی تھمیں نظی ادر نگاہ خارا کو دیں "

حضرت عمر رمنی اللہ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ بیکھے تیری طرف سے خیر پیکی ہے، جس نے اس آ دی کوتہاری ہے۔ ہے نیس نکالہ بلکہ چھے اس کے متعلق پر خیر کی تھی کہ وہ عورتوں کے پاس آتا جاتا ہے جن پر جھے احمینان ٹیس ہے۔

## <u> نەنبروس</u> ﴿ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ﴾

ایک آدی نے چل کرکہا: اے امیر المؤمنین! سیرے ساتھ چلیں! قال فیض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مدد کریں۔ معترت تمر رضی اللہ عنہ نے اپنا زُرّہ اخیایا ادراس کے سریر مارا ادر ترمایا: تم لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہود و تمہارے لئے نمائش گاہ ہے۔ جب دہ (عمرضی اللہ عنہ) مسمان کے کس کام میں مشغول ہوتا ہے تو تم آجاتے ہوکہ میر سے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو۔ دہ آ دی خصرے جرا ہوا واپلی چلا کی۔ ( حصرت تمریضی اللہ عنہ کا خصہ فرد ہواتی) فر مالے کہ اس آ دی کو بلاؤ۔ وہ آیا تو اس کو اپنا ویّ

<sup>-</sup> ویکھے: "طلقات این معد" (۱۶ ۵۰ م) ِ

#### تدنیرہ وریائے نیل کے نام حضرت عمر کا خط ک

اہل معرقیمی مینوں بھی ہے ایک میرید "بونو دسته" بھی جھڑت ممرد ہی العاص دخی اللہ عند کے ہاں بڑی دوستے اور کہنے گئے۔ اسے امیرا اعاد سے اس دیا ہے نمال کو ایک رستور جلا آر باہے کہ بیاال دفت تک نہیں جل جب تک اس بھی ایک تواری لاکی کو ذال نہ دیا جائے۔ حضرت محرہ بن العاص دخی اللہ عنہ نے بچ جھا بان ، شاؤ ، اس دریا کا گیا دستور ہے الاکوں نے شایا کہ جب میرین کی بارہ تاریخ ہوتی ہے تو اہم ماں باہے کی کواری لاکی تاائی کرتے ہیں ، بھراس کے دل باہے کہ امشی کر کے اس کو الحل ہے الحلی زمیرات مورعمہ ہے سمرہ بچ شاک بہنا ہے ہیں ، بھراس لاکی کو دریائے کیں بھی قال دسے جم و بر بھسہ ( اس طرح دہ جلے لگا ہے ) ہیں کر معزے عمرہ بن العامی رضی اللہ عند کے جم و بر بھسہ

وأليحي اللمن المعوزي "في المعاقب و الما ١٩٤١)، الكنو و \* الما ١٩٤١).

ے آ وہ تمایاں وہ مجھے اور فرمایا: بیطریقہ اسلام بی نہیں ہوگا۔ اسلام مالک کے تمام دارگی شدوطر بقول کومنا تا ہے۔مصر کے لوگوں نے باویا وندہ ماد امیب اور بادِمنسر کی تک انتظار کیا تکر دریائے نیل میں کوئی فرق قبیں آیا جھوڑ ایہت یائی بھی اس جی قبیں آیا۔ یہاں تک کوٹوگوں نے وہاں ہے کوئ کرنے کا اراد و کرلیا۔ چنا نے معترت عمرہ بن العاص رضی القدعنه نے معنزے عمر بن الخطاب رہنی الشدعنہ کو اس کے متعلق مطالکھا تو معترے عمر رمنی الله عند نے جواب میں فکھا کرتم نے سیح کہا کہ اسلام باقبل کے تمام ملر يقوں کو فتم كرتا ے۔ میں تمباری طرف ایک پر چربھی رہا ہوں۔ جب برا عداتم کک پیچے ہو ۔ پر چدا س وریائے ٹیٹل بٹس ڈال وریناں جسب وہ ٹھا حضرت حمر دین العاص رمٹنی اللہ عند کے باس بہنچا تو آپ نے وہ یر چیکولاتو اس بی بیلکھاتھ:" امیرالمؤمنین عررشی الشاعنہ بندہ خدا ک طرف ہے وہ یائے تیل کے نام جمر وصلوٰۃ کے بعد الحراثو اپنی طرف ہے چلٹا ہے تو ند یک ، ادر اگر واحد و قبار ذات تھے جائی ہے تو ہم اللہ واحد و قبارے در قواست کرتے میں کہ وہ تھے جا دیے معنون میں العامل رمنی اللہ عند نے سلیب ہے ایک دن پہلے وہ پر جہ دریائے ٹیل بھی ڈال دیا۔ اہل معرنو وہاں ہے *کوچ کرنے کی ٹیاری کرنچکے* تعے ملیب کے دن سے کو دیکھا تو معلوم ہوا الشاتعالی فے اس کوسول باتھ کی حدار جاری کرویا ہے، اس مال ہے یہ بری رسم ختم ہوئی <sub>س</sub>ل

## تدنيه ﴿ معرت عمر المرمعركوا مدادكيك يكارت ين ﴾

جنب آسان ہے بادل ہر سے بندجو مجھے۔ ذیعن نے اپنا پائی بھک ایوا مسارے جزیرہ عرب کو قبط سال نے آگھیرا ، عدید ہیں جرست ہ قد کشی کا عالم ہو گریا ، شیر خوار بچے جوک کے بارے نزینے مگھ اور ہوجوں کے کلیجے پھٹنے سکتے تو امیر المؤشش معٹرت عمر بن التطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورز معٹرت عمرو بین العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا: '' منہ کے بندے عمرہ امیر ولیوشنین کی طرف سے عمرو بین العاص کے نام ، مسلام کے بعد : ا

<sup>.</sup> واهي المختصر ناويج دمشق" ( ۱۸ / ۱۳۸۸ ، ۱۳۳۹) و تفسير امن کثير (۱۳۴۳ )،

عمرہ! خدا کی تھم! تہمیں کوئی پر داوٹیس ، کوں کہتم اور تعبارے بہاں کے لوگ شکم ہر ہیں جب کہ بھی اور بھرے بہاں کے لوگ مرتے جا دہے ہیں ، امداد کرد، امداد کرد الدار کوئی افسان ہوا ہو ہو الدار کھوڑ دیا جب تک کرجز برہ عرب کے مسلما توں کے لیے کہائے ہیں کہا ہوا ہو الدار کی ہو اس کے بعد الدی ہن ہن ہا اور الدار کہا ہوں میں نے آپ کی خرف سے رحمہ اصواح کے بعد ایس جن کا اول حصر آپ کے ہاں اور آخری حصر برے ہائی ہے و اسلام علیک درجمہ الله ویرکا ہوا کے حصر آپ کے ہائے درجمہ الله ویرکا ہوائے

# تد بره ﴿ حصرت عمرٌ أورجيشِ اسامهٌ كي رواكل ﴾

ابھی جیش اس مدرضی افتہ عند نے مقام خدن کو بھی پارٹیس کیا تھا کہ بیڈیر قیاست اثر کا توں بھی جیش افتہ عند نے مقام خدن کا انقال ہو گیار لفکر رک میا، حضرت اسلمدر منی افتہ عند عند عند عند الله عند کے بیاس آئے اور کہا کہ آپ دسول انشہ سٹی بیٹیر کے فلیفہ بھی فلیفہ کے فلیفہ در مول انشہ سٹی بیٹیر کے فلیفہ بھی فلیفہ در مول انشہ سٹی بیٹیر ہے اور کہیں مسلمانوں کے کی مند ان کو افقہ نہ ہے ہا کی سامانوں کے کی مندان کو افقہ نہ ہے ہا کی سامانوں کے بیٹی مندان کو افقہ نہ ایس تو بھی اس میم میں چلنے میں مان کو افقہ نہ ہوں کو افقہ ان کو افران کے ایس کی میں بیٹی میں انتہ مند ان کو افران کو افران کو افران کے اور ان میں انتہ عند اسلمدرضی افلہ عند کی میں بیٹی انتہ عند سے بینام بھی انتہ عند اسلمدرضی افلہ عند کی میں دی جات بھی انتہ عند اسلمدرضی افلہ عند کی میں دی جات بھی ان مدین افلہ عند کی میں دی جات بھی ان مدین افلہ عند کی میں دی جات بھی مدین افلہ عند کی میں دی جات بھی مدین افلہ عند کی میں دی جات بھی مدین افلہ عند کی میں دوئی افلہ عند نے حضرت اور کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت اور کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت اور کی میں دوئی افلہ عند کی میں دی جات بھی ان میں دین جات بھی تھی دوئی میں دوئی افلہ عند نے حضرت اور کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت اور کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت اور کی دوئی افلہ عند کے حضرت اور کی دوئی افلہ عند کے حضرت کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت کی میں دوئی افلہ عند کے حضرت کی دوئی افلہ کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی ک

وأكثير المختصر تاريخ دمشق (11 عال

کہا کہ انسانہ نے بھی بھے آپ تک یہ پہنام ہینچانے کا تھم دیا ہے ، وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔
کہا کہ اسامہ رضی انتہ عنہ ہے نہا وہ مر والا تحقی ان کا والی بنا نے بیائے ۔ ( یہ شخت تی ) عفرت ایسکر رضی اللہ عنہ کی دارجی پکڑی اور پکا رکر فرمایا اسے ایس فطاب! تیری باس تھے روئے ، کیا تم تھے ایسے تخص کو معزول کرنے کا کہتے ہو جس کو خور رسول اللہ منزین بن تھے ان کا والی بنایا ہے؟ حصرت مر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہتے ہو جس کو خور سے وائیں حز ہے اور انسان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ معفرت مرضی اللہ عنہ ہواگئی ہے اسے کا م بھی تھے رہو تمہاری ما کہی تم بردو کی ۔ آئے معفرت عروضی اللہ عنہ ہوئی بڑی ہے ہے۔

## <u>ضيره</u> ﴿ سراقہ بن مالک محسریٰ کا تاج بہنتے ہیں ﴾

مراقد بن مالک نے اپنی زرہ پڑی بھوارسنجانی اور گھوزے کی پیٹھ پرسوارہ ہوکر فرائے ہوئے ہوئے ہوئے وہنو وہ کرم سٹی بیٹی کو تلاش کیا دہیں تھوڑی تی وہرے بعدا ہے ٹھوکر گی اور گھوزے سے بیٹچ کر کیا اور اس وقت اس کی آگھوں نے آخصاں بات کا بھین ہے کہ مجرات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا: خدا کی ہم السے ہم مٹیٹی گئی انجھاں بات کا بھین ہے کہ آپ کا وین خرور خالب ہو کر دہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی ، آپ ہم ہے ہے مہد کریں کہ جب میں آپ کے پائی آپ کے ملک ہیں آڈی تو جرا اور اگرام کریں کے اور بیر میرے لے لکھ ویں ۔ حضور مٹیٹی گئی نے صدیق آ کہر رشی اللہ عنہ کی تھے اور اور اس کے اور بیر مراقد ایس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسری کریم مٹیٹی گئی ہے۔ مراقہ سے فرمایا کہ اسے ہوگیا اور یہ یہ شور وحضور مٹیٹی ٹیل کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ زبانے کے حامات میں کسری کا تا ہے بھی تھا اور اس کے موسے کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ زبانہ کے حامات میں کسری کا

ع - اللَّينِ (الراحا) - ولكني (الراحا)

آراستہ بار بھی تھا اور اس کے دوا ہے گفن مجی ہے کہ کسی کی آگھ نے اس بھے آئن دیکھے نہ بھول ہے۔ بھر معفرت عمر منی اللہ عند نے آواز دی۔ سراقہ بن یا لک رضی اللہ عند کہنا ہا ۔ ہمی مراقہ با لک رضی اللہ عند کہنا ہا ۔ ہمی اللہ عند کہنا ہا کہ برائی کا اور اس کے کشن بہنا ہے اور آگل کو ادر آگل کو ادر گری کے میں اللہ عند نے اس کو کسری کی تمان رکھا۔ معفرت سراقہ رضی اللہ عند مند ہمانی رضی اللہ عند مند ہمانی رضی اللہ عند مند ہمانی اللہ عند مند ہمانی اللہ عند اللہ ہمیں مند ہمانی رضی اللہ عند مند ہمانی مند ہمانی اللہ عند مند ہمانی اللہ عند ہمانی کے جد مند ہمانی مند ہمانی اللہ عند ہمانی کی اللہ عند کو تھا ہمانی کی اور آپ کو جھ سے ذیا وہ جموب اور آئم سے اور سے بال اور کس کے اور آئم ہمانی اللہ عند کو تیں اللہ عند کو تیں و یا جب کہ وہ آپ کو جھ سے ذیا وہ مجوب اور آئم سے اور سے بال اور کس میں اللہ عند کو تھی ہمانی و یا جب کہ وہ آپ کو جھ سے زیادہ مجوب اور کس سے اور سے بال اور کس میں آئم کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے الیے آپ نے تھے ہے ال ویا مرکس میں آپ کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے لیے آپ نے تھے ہے ال ویا مرکس میں آپ کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے لیے آپ نے تھے ہے ال ویا مرکس میں آپ کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے لیے آپ نے تھے ہے ال ویا مرکس میں آپ کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے لیے آپ نے تھے ہے ال ویا ہو ہے الے ویا ہمیں اللہ عند کی اس سے بناہ بکر تا ہوں اگر میری آئم اکش کے ایک اس سے بناہ بلے آپ ہو ہے ہے ال ویا ہوں ا

#### تدبيرين ﴿ حضرت عمرٌ كومنجانب الله الهام موتاتيًّا

ی جعد کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عند لوگوں کو اپنی بلند آواز کے بہا ہو سند ،
مشیعت کر رہے ہے ، ابیا تک پکار کر کینے گے ، اسے ساریہ بن ذہم ایہاز پر ڈ نے رہوں اسے ساریہ بن ذہم ایہاز پر ڈ نے رہوں اسے ساریہ بن ذہم ایہاز پر ڈ نے رہوں اسے ساریہ بن ذہم ایہاز پر ڈ نے رہوں کا مگران بنایا اس نے تھنم کیا۔ یہ بات آپ رضی اللہ عند نے تین مرتبہ فر اٹی اور ساریہ بن زئیم یہاں کہاں اور بات حال میں بہاں کہاں اللہ عند کو گیا ہوا کا اور ساریہ بن زئیم یہاں کہاں اس کو اللہ عند کو گیا ہوا کا اور ساریہ بن زئیم یہاں کہاں اللہ عند نے اور اللہ کا سرب پو چھتے گئے اقت وہی اللہ عند نے فر مایا کہ میر سے دل تھی ہے بات آپ وہی اور سے اور اس کا در سے مثال ایک میر سے دل تھی ہے بات آپ کی بادر سے سلمان بھائی اس

<sup>·</sup> وَكُعِيدِ الشَّبِهِ فِي اللَّمِينِ الكوري" و ١٩٣٥م، و العنجب الكرار" (٣١٠٠)،

جا کیں آو ایک عن جانب ہے ان کے ساتھ قبال کریں سے کیکن اگر وہ اس بہاڑ ہے آگے۔
نگل گے تو ارسے جا کیں گے اس کے ماتھ قبال کریں میڈ کیکن اگر جس نے ان کو بہاڑ پر
نگل کے تو ارسے کا عمر ایا ۔ ایک مید کر را تو یہ نوشخیری آگئی کر مشرکین شکست فاش ہے وہ بہاڑ پر
جو گئے ۔ آئے والوں نے جایا کہ ہم نے وہ ران جنگ یہ آواز کی کہ اے ساریہ ایماز پر ان کے
جو رہور تین مرتب تو ہم نے اس وقت بہاڑ کو اپنی بناو گاہ بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے ان کو
شکست ہے وہ جارکیا ہے۔

# ند نبره ﴿ ایک آ دی کے سواہا تی تم سب جنتی ہو ﴾

یک دن معزت عمر من الله عند تشریف فرد نتے افرایا که اگر آسان سے کوئی منادی بیااملان کرے کرانے و گوائم میں کے میں جنت میں جاؤ کے عمرا کیے آری ہنے میں ٹیمن جائے گا تو مجھے الدینے ہوگا کہ وہ آ دی کہیں میں میں نہ ہوں یہ اور اگر منادی ہے اعلان کرے کہ اب لوگوا ایک آ دی کے سوائم میں دوزنے میں جاؤ کے تو مجھے امید ہوگ کہ وہ آ دی میں ہوں گا ہی

## <u> تسانبر ۲۰</u> ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كى كرامت ﴾

آسان سے ہارش ہرتی ہند ہوگئی ، قط سالی شدید ہوگئی ، گھیت تباہ دو نے لگے ، جانور دل کے مقتول جمل دورہ ختگ ہوگیا تو حضرت تمر رضی اللہ عند لوگوں کو لے کر نظامہ ان کو دورکھتیں پڑھا کی اور اپنی جادر کے سناروں کو بلنا ووائیں کو ہائیں پر اور ہا کیں کو وہ کی پر فالا ، تیجر ہاتھ چلا کر رویتے ہوئے پر اور کار قاضی الی جانت کے حضور دیا گی۔ ''ا کے سالندا بھر ہے ہوئے کہ سے منتقرت صب کرتے ہیں اور بھرآ ہے ہے ہارش کے طبیقار ہیں''

ل - الباشي "الإحسامة" (۱۹:۳) و "السفاية و النهاية" (۱۵: ۱۳۰)، و "همتخب كير العمال". و۱۸:۱۸:۲۸

ع م<u>خب</u> العين را عدر

ابھی آپ اپنی جگہ ہے ہے تہ تھے کہ بارش ہونے گئی۔ پچھادتوں کے بعد و بیباتی آپ اور حضرت عمر رضی القد عند ہے کہنے گئے '' ہے امیر الهؤشنین اور یں اٹنا ، کہ ہم اوگ فلاں ون اور فعال وقت اپنے و بہات بیس متھ کر اچا تک ایک باول ہم پر سایہ گئی ہوئے ابح ، ہم نے اس میں میدآ واز منی واسے ابر حفیل ایدوآ منی واسے ابو حفیل 'بدوآ مخی لے

قسد نبر و و کی کیا تم حضرت میرکی اخرشات کو و هونڈ نے پھرتے ہو؟ پھ دات کی بخت تارکی ہی حضرت عمر فاروق دش اند عند لاگوں سے چیتے چھیا ہے مدینہ کی کی جانب دوڑ نے جارب نے کداس اندھیرے ہی حضرت طورش اللہ عند نے ان کو دکی لیا ، حضرت طورشی اللہ عزبجی ان کے چھیے ہیں دیئے ۔ تموذی دیر کے بعد حضرت عمر دخی اند عندائی مجبونے ہے گھر میں وافل ہوئے ، وہاں کا فی ویر عفر دخی اند عندائی گھر میں مجھے تو دیکھا کہ دہاں ایک اپنی برصیا ہیشی ہے ۔ حضرت طلح طحد دخی اند عندائی گھر میں مجھے تو دیکھا کہ دہاں ایک اپنی برصیا ہیشی ہے ۔ حضرت طلح مشرد میا اند عند نے پہلے اور اور کی (حضرت عمر دہی اند عند) آپ کے پاس کس لیے آئے مشرد میات کو پورا کرتے ہیں اور کھر کی منائی و غیرہ کر جاتے ہیں حضرت طلح دہی اند عند نے اظہارت کسف کرتے ہوئے کہا: اے طلح انتیا تا ہی ہو! کیا تو حضرت عمر دہی اند عند کی

تعدنبراہ ﴿ حضرت عمر رضی الله عندگی وعاکی برکت ﴾ ابلی شام کا ایک آدی تما،اس کی جنگ کے میدان جس آداز شیر کی طرح تھی ، نظر جس اس کی آواذ بزار عبر سواروں سے زیادہ بہتر تھی۔ جب دہ بکاری تو سارا جمع اس

ري - کچے:"الکو" (۱/۸) مار قدر ۲۲۵۳)

ع - ولكي: "حلية الاولياء" ( ١/٨٣)

# ند نبروه ﴿ ایخ گھر کی خبرلودہ عَل گیا ہے ﴾

مر راہ مفرت مرضی اللہ عزائی۔ آدئی کے ماتھ کڑے ہوگئے جس کا حال بے تھا کہ مرسے ہائی جس کا حال بے تھا کہ مرسے بال پراگندہ و دخیاروں کی بٹریاں نظر آری تھیں اور سفر کے آٹا واور تکان آمای کی بٹریاں نظر آری تھیں اور سفر کے آٹا واور تکان کر بھرانام جر آ (انگارہ) ہے۔ معفرت عمر رضی اللہ عند نے بوجہا: تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بنایا کہ بھی انہوں رحضرت عمر فی بوجہا: تو کس فیلید کا ہے؟ اس نے بنایا کہ بھی شہاب ( شعطے ) کا بیٹا ہوں رحضرت عمر فی بوجہا: تو کس فیلید کا ہے؟ اس نے کہا کہ بھی فرق شار ہے۔ آپ سے کہا کہ بھی فرق شارت ہے۔ آپ رضی اللہ عند نے بوجہا کہ تہاری سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بھی مرید کے قریب

ائیں گیڈا حرق انارا ( آخمے کی گری ) میں رہتا ہوں۔ آپ رہٹی اللہ منہ نے بوجھا کہ ۱ ہاں کس جُلہ رہتے ہولا اس نے کہا کہ قامت تھی ( بھڑ کئے وہل سمک ) میں۔ صغرت مر بنتی اللہ منہ نے فرمایا کہ جوالا ہے تھر کی فہراو سار سے جل کسے بیس یہ اس نے جا کرو کھیا 5 واقعی بیادی دواہیسے آب رہنی اللہ اللہ نے فرایا تھائے

#### تسانبره ﴿ حضرت عمر رضي الله عنداور را هب ﴾ ا

آلیل دن حسرت هررضی التدعن کا کسی را ایپ کے گرجا گھر کے آیاں سے گزاد اوا تو دہاں رکے اور داہب و آواز دی۔ راہب کو بتایا گیا کہ امیر الموسین آئے ہیں۔ وہ روز تا دوا آیا وہ پختیف ریاضتوں اور ٹرک دنیا کی جدے بہت تحیف اور کئرور ہو چکا تی۔ حضرت هر دشق التدعن نے اس کی تلک حاص دیکھی تو رونے سکتے، آپ دشی الشاعن سے کسی نے کہا کہ دیتو تھرائی ہے۔ آپ رضی الشاعات نے بال کہ بال وہیں ہی جا تا دول ہ کیلی بچھاس کی طالب و کی کرانت تو لی کا بیٹر مان یو آ میا۔

> : ﴿ عَامِلُةٌ نَّاصِيَةٌ ٥ فَصْلَى نَاوْ١ حَامِيَةً ﴾ . الناجة ٢٠٠٠ م. \*\* مسيدة يَسِلِنه والله خند بول شك، آتُشِ موزال عِمل وأثمل \* ول شخة \*

عجی این کی مشتنت و محنت بررهم آیا حالانکه بیدو درخ نیس جایف و ایا ب ستاج

## <u> : ينهم دية حضرت عمر رضي المأدعنه كا ايك ماه تك ميم رربها ﴾</u>

الیک والے معترت کم خاروق رضی اللہ عندائیے گھ جے پر سوار تھے۔ مدیدہ کی عبول میں آئے کا رزیب تھے مور والوں کے صافات کی تیم کیوی کر دیب تھے۔ آپ وہٹی المدعول کا تاریخی اللہ باری آوی کے گئر کے پاس سے دوار آپ وٹٹی مقدعات کے ایکھاور

ل - (يُكِي العناف أمير المؤسير" ص ( ١٦٠)

المتحي المنتخب كنز العباق الماء دهار فع الماعة)

ا کھڑا نماز پڑھ دیا ہے۔ آپ رشی اللہ عنداس کی قرآت سننے کے سلیے ڈک کے رہا ۔ انساری آدمی نے بیآ یات پڑھیں:

> ﴿ وَالْمُطُورِ ۞ وَ كِنْسِبِ مُّسُطُورٍ ۞ فِسَى وَقِ مُّسُتُورٍ ۞ وَالْبُبُتِ الْسَعُمُورِ ۞ وَالسَّقَفِ الْسَوْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْسَعَسُنِجُورِ ۞ إِنَّ عَسَدًاتِ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ تُسَالَسَهُ مِنَّ وَافِعِ۞ (الطور: ١٠٨)

> ' بھتم ہے طور ( بہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذیمیں کھی ہوئے ہوئے کا غذیمی کا میں ہوئے ہوئے ہوئے ہو کمی ہوئی ہے اور تئم ہے بیت المعور کی اور تئم ہے او چی جیست کی ا ( مراد آ مان ہے ) اور تئم ہے دریائے شور کی جو ( پائی ہے ) پہلے کہ کے بیار ہم مرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو الم نہیں مکتا'' ہے۔
>
> الم نہیں مکتا'' ہے۔

(بیان کر) حفزت عمر دخی اخذ مند نے کہا کہ دب تصیدی حتم ایے بات حق ہے۔ پھر کد سے سے بیٹچ انزے اور گھرکی و بواد کے ساتھ نیک لگا کی اود بھی دیر تک متوقف رہے۔ نجر اپنچ گھروائیں لوٹ آ ہے ، پھرا یک مجید تک بھاد پڑے دہے ، لوگ عماوت کے لیے آتے تحرکی کوآب رہتی الفدوزی بھادی مجھ ش ندآ تی تھی ہے

#### نِيهِ نِرهِ وهُ معفرت عمر رضي الله عنداورهُ منزان ﴾

ایران کا بادشاہ "حرموان" بیزیوں اور زنجروں بیں جگڑے۔ فالت وخواری کے ساتھ معزمت عروضی اللہ عند کے سامنے کمر افغا۔ معزمت عروضی اللہ عند نے اس سے فرمایا کہ بات چیت کرو۔ حرمزمان نے کہا کہ زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا کلام کروں؟ معزمت عروضی اللہ عند نے فرمایا کرفیس بلکہ زندوں والا کلام

ا الكيج امن الجوزي "مناف،" هي (١٨٨م

#### <u> تعدیم ده ﴿ ایک خاسُن یمووی ﴾</u>

جب حقرت می فاروق رضی الله عندشام آئے تواہل کیاب جل سے ایک آوئی آپ کے پاس آیا اور کینے لگا اے امیر الموسین ؛ آپ و کھور ہے جیں کہ کی مسمان نے میر سماتھ یہ سلوک کی ہے ، وہ زخی حالت میں تھا اور اس کوزود کوب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند شدید فضینا ک ہوئے اور حضرت صبیب رضی اللہ عند ہے کہا کہ جاتا او کھو اس کوکس سے بارا ہے ؟ حضرے صبیب رضی اللہ عند کے قوید جلا کہ توف بن با لک انائجی رضی اللہ عند نے بارا ہے ۔ جس وقت توق بن بالک رضی اللہ عند معند عمر رضی اللہ عند کے ماسے کوڑے ہوئے تو آپ نے بوجھا کہ تو نے اس کو کیوں بارا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ حضرت توف رضی اللہ عند نے کہا کہ اے امیر المؤسین ایس نے اس کو دیکھا کہ ایک سعمان عورت کوف رضی اللہ عند نے کہا کہ اے امیر المؤسین اور یہ زمین میر مند کے ہل گرا ( اس

احرحه البيهقي في "السنن" (9/1/ 9) و "البداية و النهاية" (2/24)

ہے یوڈگی ہے )۔ جعشرے میں رضی القد عدید نے ان سے قرر یا کدائی مورٹ کور فرا و تعہاری ہوت کی اتھا دیل کر ہے۔ چٹا تید ان مورٹ کا یا ہے اور اس کا تاہم ہر آیا اور ان ووٹوں نے موٹ بن ما لک رضی عقد مند کی تعدیق کر دنی یا پس حضرے عمر رضی القد عند نے اس یہود کی کے طابق موں یا لاگا نے کا تقمر و ماہر چرا ہے موں و سے دی گئی۔ معارت عمر رضی القد عند سے فرایا کہ ہم نے تم ہے اس پراتو مصافحت میں کی تین یہ چرف ایل کو گوا میں سین مران بیادہ سے کے تعاقب خدا ہے اور و برخص بھی ان میں سے ابیا کر سے گا اس کی اماد ہے ذرک کی بنا وئیس سے دار

تسانبرية ﴿ حضرت مررضي الله عنه كالمظلوم كوبدله ولا نا ﴾

رة - المُكُنيخ المحمول والمراجع عن والعام 1900 ما إلى واللطوامي في التله معهد الكيوا. 14 وما ياساس

کی کورم مارناش وق کیا۔ جس کو کھی کے ایک جیرے ماتھ باندھا کی تھا۔ معترے تو رضی ایک کورم مارناش وق کی درواس این الا کرجن کو ۔ مشتر عند اس معتری آ وق کے براہ کھڑ ہے اس کوفر مارہ ہے تھے کہ مارواس این الا کرجن کو ۔ معترین اللہ عدر فرات جس کہ مقدرت الس آوی ہے اس کو جس کے مارک کے بہر اس کے مارک کو بہر کردھ کے بہر مسئل مارٹا رہا بہاں نگل بھم نے تمان کی اب بیاس کو چھوڑ و سے رہا ہے جس کہ مشترین کی ایک اب عمرو کے سر پر بھی کوڑ ہے لگا ڈر وو جھوڑ و سے رہا تھا اور جس نے اس کے بیٹے نے مارا تھا اور جس نے اس سے بعدار سے بہار میں ہے اس میں میں میں اللہ میں کے بیٹے ہے اس کے بیٹے نے مارا تھا اور جس نے اس میں میں اللہ میں کے اس کے بیٹے ہے اس کی مؤتی اللہ میں کے اس کے بیٹے کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے کے بیٹے اس کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے اس کے بیٹے کی کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی کی کے بیٹے کے بیٹے کے ب

مَد نِهِ مِده ﴿ السَّاعِمْرِ رَضَّى اللَّهُ عِنْد! واقْتَى تَوْ عَادِلْ حَكْمِرِ النَّ ہِے ﴾ ا

قیصر نے اپنا ایک قاصد اعفرت محرف اور قی رضی اللہ عند سے حال وا وال معلوم اور نے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد میزے یا آو دیک کے بیان آو کو لیا گئی و قیر و آبی ہے ور نہ بیا کوئی کھر ہے جس سے بیت چلے کہ بیان کوئی بادشاہ رہنا ہے۔ مدید کے تو گول سے اپنی بھیجا۔ شہارا و دشاہ آو کوئی گئی ہے، ہاں اپنی تھارت کو کوئی گئی ہے، ہاں اپنی تعاد سے ایک ایم رضی اللہ عند کی اور تن مدید سے باہر کہیں کے موسف ہیں۔ وہ قاصد البت ایم رضی اللہ عند کی علاقی میں اکار آو ایک جگہ و یکھی کے موسف ہیں۔ وہ قاصد خطرت میر رضی اللہ عند کی علاقی میں اکار آو ایک جگہ و یکھی کو در ایک کوئی بیر سے در اور میں اللہ عند ور ایک کوئی بیر سے در اور ایک کی بیات اور آس لیا ایک کوئی بیر سے چین آبی اور آس لیے ایم کوئی بیر سے در اور ایک اور آس لیے ایم کوئی بیر سے در اور ایک کی بیت اور آس کے بیادات و بیکھی آو دل میں وہر سے بیٹو گئی، ایم ایک کی بیات اور آس کی بیات اور آس کی دور سے چین شیری قائم کیا این کوائی کی دور سے چین شیری قائم کیا این کوائی کی دور سے چین کی میں سے دیا گئی کیا این کوائی کی دور سے جین کی دور سے چین گیری قائم کیا این کوائی کی دور سے جین کی دور سے جین گیری قائم کیا این کوائی کا کہ کیا این کوائی کی دور سے جین کی دور سے جین گیری قائم کیا این کوائی کوائی کی دور سے جین گیری کی کائم کیا این کوائی کوائی کوائی کی دور سے دیا کیا کی دور سے جین گیری کی دور سے جین گیری کیا گئی کیا این کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کیا کیا کیا گئی کوائی کوائی کوائی کیا کیا گئی کیا گئی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کیا کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کیا کیا کوائی کوائی

<sup>.</sup> گامي "منحب کتر الهمال را ۲۰۰۰)

دیا تھی تو آرام کی نیند سور ہا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تعارا باوشاہ ظلم کرتا ہے، ہروفت خوف اس کے سر پرسوار رہتا ہے مواقوں کو نینوٹیس آتی۔ میں گوائل دیتا ہوں کہ تیرا دین، دین چن ہے۔ اگر قاصد بن کرنے آیا ہوتا کو ضرور اسلام لے آتا، البعتہ میں واپس جا کر مسلمان ہوجاؤں گائے۔

# <u>نسانبره ه</u> ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كا اينے بيٹے كو بوسه وينا ﴾

حضرت عمرِ فاروق رضی الله عند نے بنواسد کے آیک آوئی کو کمی علاقہ کا عالی

( گورز ) بنایا موہ اپنا عبدہ لیلنے آیا تو اس وقت جغرت عمر رضی الله عند کے پاس ان کا کوئی

بیٹا لایا کیا آپ رضی الله عند نے اس کو چوم لیا۔ اس اسری آوئی نے ستجب موکر کہا کہ

اب امیر المؤسنون ! کیا آپ اس کو چوشتے ہیں؟ عندا کی حم اجس نے تو اپنے بیٹے کو بھی

منیس چو ماہ جب حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس آوئی کی تند مزاجی کو دیکھا تو فر مایا: تو خدا

کی حم ! لوگوں پر بہت کم مهر بان ہے۔ تماما عہدہ وائیس دور میں منتقے کسی کام کا بھی ذمہ

دارٹیس بناؤں گائے

# <u>نەنبررد</u> ﴿ حضرت عمر رضی الله عنه کا اپنے بیٹے کو مار نا ﴾

بخت تاریک دات میں معزت ترین افظاب رضی الشرعنہ کے بینے عبدالرخن اور ابو مرور مقبہ بن الحارث کو شیطان نے آگھیرا۔ دونوں نے شراب کا دور جالیا، آئی شراب نی ٹی ٹی کوفٹ میں آگئے، جب من جوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے صفرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس میک وہ اس دفت معرکے حاکم بھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ بھی پاک کر دیجئے۔ ہم نے شراب نی تھی جس سے نشر ہوگیا۔ معزت عمرہ بن العاص رضی اللہ عہدنے فرمایا کرتم کمر چلوچیس پاک کرتے ہیں، دوردنوں کمریش

ل - وکچنے اعباد عمو ص (۴۲۸) و لن تلقی مثل عمو (۴۹۱۲۳)

ل - اللجيم:"لن تلقى مثل عمر" (٢٩١/٣).

واخل اوے تو ان کے مرحوز ویے گئے ایکر کورے لگائے گئے۔

جہب مطرت عمر بن افغلاب رض اللہ عنہ کو اس کی غیر ملی تو معظرت عمرہ بن الطائس رضی اللہ عنہ کوکھ کہ خبدالرحمن کوالیک کیا دے پر مفعا کر میرے پاس جمیع ، و، خمیال نے تھم کی قبیل کرتے : وسلہ بھیج ، یا ، جب میدالرحمن، معظرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاک چہنچ تو معظرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہ را اور سزودی کیونکہ وہ ان کے بینچ تھے۔ لیکس ووسری بارائی پر مد جارتی تیس کی ، مجھران کو چھوڑ اتو دواکیک مادیک زند ور ہے ، بجھران ک

تسفيره ﴿ يُن كريم من مُنالِبُهُ كاحضرت هصد كيلي بيام فكاح وينا ﴾

بجب معترت ممرين الخطائب رضي القدعن كي صاحبز اوي معترت عنصب رينسي القدمنهما يحيشو بروه عفرت حنيس رضي المذعمة بن حذا فياتسمي كالنقال بواجوسابقين اؤلين بيس ے تھے اور فروہ بدر میں کاری زقم نگاجس ہے جانبر شاہو مکے قاعدت گزرتے کے بعد معترستي هم بنن انفغاب رضي الله عنه، حضرت عثمان بن مقان دخي الله عند ست سطء ال سته معصد رضی الله عنها کے رشتہ کی بات کی فر مایا کہ اگر آپ جاہیں تو میں حصہ رہنی اللہ عنها کا آپ سے نکاح کر دوں ۔ معزت مثان رضی القد عنہ نے کہا کہ بی اس بارے بیں سوچوں گا۔ کچھوڈنوں کے بعد حمفرت عثمان رہنی اللہ عنہ، حضرت حمر منی اللہ عنہ کے یاس عجمنے اور آن ہے کہا کہ بھی نے یہ موجا ہے کہ ایکی نکاح زیکروں ۔ حفرت مرین انطاب رضی الله عند الوکمر صداق رضی الله عند کے باس سمجے اور ان پر حضرت عنصه رضی المتدعنها کو بیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں حضہ ہے آپ کا نکاح کر دول۔ ابو بکر رضی الله عندغه موش د ہے اکو فی جواب نیس و یا۔ حضرت الرمنی الله عنہ کواس بات برشد یو غصدآ یا اتنا غصر عفرت مثان رسی الله عنه برنه آیا بوگار معزت قمر رضی الله عند نے کچی رال - وكيمي المسمى الكوري للبهض (١٠/٣٠٣٠)

#### <u>تەنبرە</u> ﴿مرقد آدى﴾

شدید فوزج معرکہ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فاری کے ایک شہر احتیز "میں داخل ہو گئے۔ جب فاقیس، معفرت عمر رضی اللہ عند کے پاک مدید والیس کے بیٹے قرآب کی واقعہ فی ایک مدید والیس مسلمان آدئی اسلام ہے مرقد ہوگیا تھا۔ آپ رضی اللہ عند نے پوچھا کہ چرخی سنے اس کے مسلمان آدئی اسلام ہے مرقد ہوگیا تھا۔ آپ رضی اللہ عند نے پوچھا کہ چرخی سنے اس کے مالی موقع کی بیٹر میں کو میاں کھا کا خضبناک ہو کر ہوئے رخم نے اس کو کہا کہ ہم نے اس کو گئی کرویا۔ معفرت عمر فیاروق وشی اللہ معتاب معلم نے اس کو دہاں کھا تا معلم کیوں ٹیس بند کر دیا۔ اس کو دہاں کھا تا معلم کیوں ٹیس بند کر دیا۔ اس کو دہاں کھا تا کہ جو دو اس کھا تا ہو جھوڑ دیسے در مدائی کو گئی کو دیا۔ پہر دو دو کار مالم کی طرف متعبد ہو کر عا بڑا ان انداز جس لیکی ہو در دائی کو گئی اس موقع ہو در دو اس کو گئی اس موقع ہور دو تا ہی بھوٹی ہو گئی اور دیا۔ اس موقع ہور دو تا ہی بھوٹی ہور دو تا ہی بھوٹی ہو گئی ہوتے اس کو تیس مواسی مدام خواس کو تا ہوں گئی ہوتے اس کو تیس مواسی میں مواسی موا

الم اليكهير: البخارى وقع (٣٤٨٣)

على الايكهير: "منالب كبير المؤمنين" ص (٨٦)

#### تسرنرس ﴿ تشدّ روزهم ﴾

مس نوں کا ایک گروہ معترت عبدالرح میں عوف رضی اللہ عنہ کے پال بیٹھا ہوا خما انوک ال سے کہنے گئے: آ پ رشی اللہ عنہ حد معترت عمر بن النجاب رضی اللہ عنہ سے
بات کریں۔ معترت عمر رضی اللہ عنہ نے اسیں خوف تیل ڈال دیا ہے۔ خدا کی هم! بم النیس نگا ہیں بحر کرنیس دکھے سکتے۔ معترت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کیل ہے افتیس نگا ہیں بحر کرنیس معترت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کے اوران کو سازا واللہ بتایا تو معترت عمر رضی اللہ عنہ نے تفتیعا کے جوتے ہوئے فرایا: بداوگ الی بات کرتے ہیں خدا کی حتی کرجی اس کے لیے زم ہوائی کے اس پر چھے خدا کا خوف آ یا اور میں نے ان پر خوا کی حتی کہ جھے اس پر بھی خدا کا خوف آ یا مقدا کی حمید کے تھے ان کوئی دار آ واز آ نے گئی ، بورنٹ کیکیا نے کھی کی دو نے کی وجہ سے آپ کے بیند سے گوئی دارآ واز آ نے گئی ، بورنٹ کیکیا نے کھی کے کہ دو نے کی وجہ سے آپ کے بیند سے گوئی دارآ واز آ نے گئی ،

#### نَه نِبر ١٠﴾ ﴿ معفرت عمرِ فاروق رضى الله عنه كا غصه ﴾

مینیا میں تعین رہنی اللہ عدمہ یہ آ کے اور اپنے کیٹیج کریں تھیں میں صین کے ہاں قیام کیا ۔وہ معزت محروش اللہ عدر کے مثل ب توگوں عمل سے تھے۔ عبینیا نے اپنے مجتبع سے کہا کہ اگر حاکم وقت ہے لما تا ت کی کوئی صورت ہوتو آ پ میرے لیے ان سے سفنی کی اجازت طلب کریں؟ محفرت محروش اللہ عدر نے ان کواجازت وے دی۔ جب وہ آ ہے دی ۔ جب دہ آ ہے دی اور اساس میں اللہ عدر اتو جارے

طبقات ابن معدر (۲۰۹۱)، واحیار عمر ص (۲۰۹۱) ولی تلقی مثل عمر (۲۹۰۱).
 ولی نلقی مثل عمر ۲۹۳/۲۶

ورمیان انعبان نیم کرتا ہے اور ہمیں چندگاروں کے موا پکوٹیس دیتا ہے۔ (یہ بنتے ہی) حضرت عمر فاروق وضی انشد عند غفیناک ہو گئے اور اس کومز او بنے کا اداوہ کر لیا ہے ہیں فیمس نے آگے بڑھ کر عرض کیا: اسے امیر المؤمنین! بیٹنس جائل ہے اور جائل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگز رکروں آپ رضی انشد عنداس کی بات کا خیال نہیں۔ قرآن میں آیا ہے:

﴿ مُنِهُ الْعَقُو وَأَمْرُ بِالْقُرُفِ وَالْقِرِ صُ عَنِ الْجَهِلِيُنَ ﴾ والعرف ١٩٠٠

''آپ درگزر سیجے اور نیک کا بھم دیں اور جالوں سے اعراض ''ریں۔''

شُرُ بِن قِسَ کَیْتَ بِیْس کُرِ خدا گواہ ہے جب اس نے یہ آ بیت طاوت کی ق حفرت مردخی اللہ عزے ایک قدم آ کے ٹیس بڑ ھایا۔ آ پ دخی اللہ عز کتاب اللہ کے آ گے دک جانے دالے تھیا۔

#### تد نبره و حضرت عمر رضى الله عنه كا ذكر تورات ميس ﴾

ایک وال معفرت عمر بن الحفاب رضی الله عند کا ایک پاوری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر دہا تھا، اس کے قریب گئے اور دس سے بع چھا کیا تم اپنی کتابوں میں چکھ حارا ذکر بھی پائے ہو؟ پادری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پائے جس نیکن تہارے نام ٹیس پائے ۔ معفرت عمر دشی اللہ عند نے بع چھا: اعجما بتم چھے کہا پائے ہو؟ پادری نے کہا کہ لوے کا سینگ دعفرت عراق واللہ عند نے بع چھا کہ لوے کہا کہ لوے کا سینگ دعفرت عراق والم دعفرت عمر دستا مرد معفرت عراق والم دعفرت الم دعفرت

ل - تاريخ دمشل ترجمهٔ همر ص ۲۲۵ ، واين الجوزي في المنالب ص (۱۹۵۳)

ع - دیکھیے: سنزابی داؤد رقعرو؟ ٣٩٥، نین بی شینة و ١/٠٠ مهر، نین المعروی: المعاقب و ١٠٠٠

#### شرنبود ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كى جيبت ﴾

حضرت این عباس رضی الفظیما فروشتے جیس کہ جس ایک سال تک ارادہ کرتہ رہا کہ حضرت این عباس رضی الفظیما فروشتے جیس کہ جس ایک میال تک ارادہ کرتہ رہا رعب کی جب سے اپنے چھنے کی جست نہ کر سکا۔ آئیک دن وہ فیج کے لیے تھلے تو جس بھی ان کے جمراہ ہو آیا ، جب بھی وائیس اور کی داست جس سے کہ حضرت محروضی اللہ عن این کی حضرورت سے بیلو کے ورفت کی طرف من گئے ، جس نے آپ رضی اللہ عن کا انتظار کیا جس فارق بھو کی ان سے بچ چھا کہ اسے دست فارق بھو سے اور بھی نے آپ رضی اللہ عن کا انتظار کیا امیر الموسمین الزواج نے حضور میں ہوئی ہے ۔ اس الموسمین الزواج نے حضور میں ہوئی ہے ۔ اس الموسمین الزواج نے حضور میں ہوئی ہے ۔ اس کے بادع بھی ایک مالی سے بیا بھی اللہ عن الدواء کرتا رہا تھی ۔ کہ وہ حضد ، در عاکش دن کی اللہ عن ایک مالی سے بیا بھی کا ارداء کرتا رہا تھی ۔ کہ ان اللہ عن آپ ہے کا ارداء کرتا رہا تھی ۔ کہ دا جس کے دعم کی وج سے بحث نہ ہوگی ہے۔

## تد نبره و حضرت عمر رضی الله عنه خون بها اوا کرتے ہیں ﴾

امیر المؤسنین معفرت عمر فاردق رضی افتد عند تک ایک عورت کی قبر پیتی جس کا خاوندستر بر گیا ہوا تھا کہ دو محدت ، مردوں سے زیادہ بر تھی کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عند کو یہ بات سخت نا محوار کر ری اور اس عورت تک پیغ م مجنج و بلد اور اس کو بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کر عمر رضی اللہ عنہ کو میرے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئ ہوتا ہے؟ پھر معفرت عمر رضی اللہ عند کے باس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راسنہ عمل در در و جس کرفنار ہوگئی، مگھر وہ بی آئی اور چیہ جنا ، نیچ نے بیدا ہوئے ای دو چیس باریں اور وم تو تر کیا۔ محرت عمر رضی اللہ عند نے اسحاب تی مشاخیاتی ہے اس بارے محدورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ و سے

ل دیکھنے۔ "البعاری" (۱۹۶۳ ما) رقم (۲۳۳۹)

ہوئے کہ کرآپ رضی اللہ عنہ کے اوپر پچوٹیس آتا ء آپ تو والی اور مؤوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی بین بی علی رضی اللہ عنہ نے مؤتل تھے۔ امیر انتخاصیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی بین بی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب گئے جو خاص شیال بیٹے بتھ ، پوچھا آپ کیا سمجھ ہیں ؟ حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے فر ایل کہ اگر ان اوگوں نے اپنی رائے وی ہے تا خلا رائے وی ہوائی تیس کی ہے۔ بیری رائے ہیں ہے کہ اس کی دائی ۔ کھائی تیس کی ہے۔ بیری رائے ہیں ہے کہ اس کی دائی ۔ (خون بہا) آپ کے ذات ہے اس کے بیاس آتے بھوٹ کیے جنم ویا چنا نچہ حضرت محروض اللہ عنہ اس کی ویت اوا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشم دیا کہ دوائی کی دیت قریش کے لوگوں بیں تضیم کروس ا

## تمه نبر ٨٠ ﴿ اللَّهٰ كَلَّ راه مِن كَلَّنْ والا زخم ﴾

ل ديكهير المعنف هيدارزاق و ١٠١٠)، والكنو و ١/٦٨) و ٢٠٢٠)

دیتا مہتا تن کرکوئی درہم یا مال باقی شہ بیتا۔ اس آ دی کوانشد کی راہ نئس چوٹ آئی، سررا چیروزگی ہوگھولیہ

### <u> تەنبراد</u> ﴿ ميراشو ہروفات پا گيا ہے ﴾

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه بإزارول عيم چكر لگا رہے ہے، لوگوں كى ضردریات معلوم کر رہے تھے کہ ایک ٹو جوان مورت ملی جس بر حاجت مندی کے آٹار نمایاں تھے۔حیاوشرم سے تھنے تکی: اے امیرالموسٹین! میرے شوہر کی وفات ہوگئی، اس نے چھو نے مجھوٹے ہے جھوڑے ہیں، خدا گواہ سے ہمارے ماک کچھ بھی تیں ہے ، جھے الن بيون كو منافع بو جائے كا اند يشر ب اور عن خفاف بن ايماء الغازى كى بني بول ج حدید پر ش مفود اکرم مینی اُنبا کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند (بیاس کر) دک مکے ، اور بشاہب ہیں ہے اس کی طرف متور ہوئے 'ورفر مایا: قر سی نسب ہر حَرْثُ آ مدید وَثِنَ آ مدید! پھراہے گھر تشریف لے کئے جہاں ایک اوز نہ بندھا ہوا تھا، اس بر دو بوریاں غلہ کی مجرکر او میں ، اور کیڑے اور شروری سامان رکھا، مجراس کی مبار اس کے باتھ میں دیے ہوئے فرایا ہے لے جاؤ سے سامان ختم نیس ہوگا تادفتیکہ الشاقعالی حمیس فیرد بھلائی عطافر مائیں۔ ایک آ دی نے جواس مطا و بخشش کود کھیر یا تھا، کہا کہ اے امیرالموسین ا آب نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رمنی اللہ عن نے خرمایا: تیرا ناس ہو! خدا کی حتم! ش اس حورت کے باب اور بھائی کو دیکیا تھا،ان دونوں نے ایک مت تک قلعد کا محاصر اگر رکھ تھا، پھراس کو فتح کیا اور ہم ٹوگ اس بیس ان کے عصے تنبہت کے طور پر دے ملکے ہے۔ ا

ر دیکھنے "العلیہ" (۳۵۵/۳)

ع دیکھنے: "البخاری" (۱۵۸/۵)

## ند نبر، و حضرت عباس رضى الله عنه قيدى كى حالت عبس ﴾

ایک انساری آ دی نے بررگی لڑائی ہے موقع پر معنزے مباس دمنی اللہ ممز کو قید

کیا۔ انسار نے ان کے آل کا ادادہ کریے۔ حضور نبی کریم سی بائی ہے فرمایا۔ آج دات بھے

اپنے بچام اس کی حد سے نینڈیس آئی۔ انسار کتے ہیں کدہ اس کوٹیل کریں ہے۔ معنزت عمر منی اللہ عند منظرت عمر دمنی اللہ عند انسار کتے ہیں کا اور ان سے کہا کہ قو کیا ہی خواان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عمال کو چھوڈ دو۔ انہوں نے کہا کہ خوا کہ ہم ایم اس کوٹیس چھوڈیں ہے۔ معنزت عمر دمنی اللہ عند نے کہا کہ وار ان سے کہا کہ عمال کو چھوڈ کر دسول اللہ سی کہا کہ خوا ہے ہوں تو ؟ انہوں نے کہا کہ اگر حضور سی اللہ عند نے کہا کہ اگر حضور سی اللہ عند سے حضرت عمر دمنی اللہ عند سے حضرت عمر دمنی اللہ عند نے کہا کہ اگر حضوت عمر دمنی اللہ عند سے حضرت عمر دمنی اللہ عند نے معنزت عمر دمنی اللہ عند نے والے اللہ عند نے کہ دمنول اللہ من کھر ان کہ کہا کہ اس مند نے کہ دمنول اللہ من کھر کہا کہ دمنول اللہ من کھر کہا کہ دمنول اللہ من کھر کہا کہ دار مسلمان ہونے کو کہند کرتے جال کے اس سے کردمول اللہ منائے کہنے کہ دمنول اللہ منائے کے کہا کہ دار مسلمان ہونے کو کہند کرتے جال کے اس سے کہ دمنول اللہ منائے کہنے کہ دمنول اللہ منائے کہا کہ دار مسلمان ہونے کو کہند کرتے جال کے اس سے کہ دمنول اللہ منائے کہنا کہ دمنول اللہ منائے کے کہ دمنول اللہ منائے کہنے کہ دمنول اللہ منائے کہنا کہ دمنول منائے میں کھر اللہ کھر کے کہنا کہ دو اس کو کہنا کہ دمنول اللہ منائے کہ دو کہ کہ کہنا کہ دو کہنا کہ کہنا کہ دمنول اللہ منائے کہنا کہ دو کہنا کہ دو کہنا کہ کہ کہنا ک

# ن<u>ىە نېراء</u> ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كا اينے ماموں كوتل كرنا ﴾

ایک دن معرست محربن انطاب دخی انڈ عدکمی دیاد سے ساتھ لیک لگائے چینے نئے کرمعرت سعید بن العاص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپناچرہ معرفت محروض الذهند سے چیم لیا۔ معرفت محروض اللہ عنہ نے فرمایا کہ چی سے جھتا ہوں کہ تیرے ول چی کوئی بات ہے، شاید تم بیسوی رہے ہو کہ چی نے تمہارے یا پ کو بدر چی آئی کر دیا تھا، دیکھوا اگر چی نے اس کوئی کیا تھا قواس کے لئی پر چی تھے ہے کوئی صفارے خواجی شیس کروں گا۔ البت جی نے اپنے ماموں عاص بن بیشام بن العفیر وکوئی کی ہے، اور

ال - ديكهنر ابن كثير: البداية والنهاية (٢٩٨/٣)

باقی وائی تمبارے باپ کی بات تو میرا گزار برا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیے تئی اپنے مینٹون سے ڈھونڈ تا ہے لیس میں اس ہے ایک عرف کو ہوا، پھر تیرے این قم نے قلسر آپ اوراس کوئٹن کر دیا۔ ل

## تدنبرا مر حضرت عمرٌ كاليك غلام كوتحفظ فراجم كرنا)

### <u> قدنهو،</u> ﴿ امانت دارغلام ﴾

معنزت عمر بن انطاب وخی الله عند کا انتاری سنرا کیک غلام سکے پاس سے گزوہ وا وہ بھر بال چرا رہا تھاں آ ب وخی اللہ عند نے اس سے کہا کہ اسے غلام! ایک بھری ہمیں نگا دو۔غلام نے کہا کہ بیکر بال میری ٹیس جس میرے والک کی جیں۔عمزت الروخی اللہ عند نے اسے آن وسلے کے لیے کہا کہ اپنے والک سے کہد دینا کہ کوئی جھٹریا اس کو کھا گیا۔ خلام نے جواب دیا کہ جب جمی اپنے والک سے یہ کہد دوں کہ جھٹریا اس کو کھا آپ تو قیامت کے دن اپنے دب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر منی اللہ عند وروج سے بھراس کے مالک کے پاس شخط اور اس سے دو قلام تر پر کرآ زاد کردیا۔ اور اس غلام سے قربایا کہ جمل نے بھے اس دنیا جمل اس بات پر آزاد کی دانا کی چھے امید ہے کہ تو آ خرے جمل اختا واللہ ۔ خصر آز دو کی دیا ہے گائے۔

### تدنیزی ﴿ حضرت عمر رضی الله عنه کا سونا ﴾

معاویہ بن خدیج اسکندریہ کی طحق کی خوش خبری ہے کرامیر المؤسنین معنوت عمر فاروق رشی الشرعنہ کے پاس آئے نے تو دیکھا کر حضرت عمر رشی اللہ عنہ جیت لیتے ہیں۔ معاویہ کہتے گئے الم برانموشنین سورہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنوقور کھیرا کرا نئے اور فرایا کہا ہے سعادیہا جسیہ تم سجہ جی آئے تو تم نے کیا کہا? معاویہ نے کہا کہ جی نے کہا کہ امیر الموشنین سورہ ہیں۔ معنوت عمر دشی انتہ عنہ نے کہا کہتو نے برا کمان کیا۔ آگر جی دن کے دشتہ سوگیا تو د عایا کو بر یاد کردن کا ادر آگر دانت کوسوگیا تو اپنی ذاہد کو بر باد کر ددن گا۔ اسے معاویہ! بھلاائی کے باد جو نونید آسکتی ہے ہے۔

## تىدىرە ـ ﴿ شيرخوار يېداور چارغورتين ﴾

دربار فارد تی بھی ایک بادقار نوجوان عربت آئی۔ اس کے چرے پر رہٹی وغم اور خوف د گھرا ہٹ کے آٹار نمایاں ہو رہے تھے۔ گرونوں کو پھائٹی ہوئی امیر الموسین حضرت عربی انتظاب رضی القدعنہ کے پاس کچی اور کپکیاتی ہوئی آواز جس کہنے گی، جھے ایک شیر خوار بچہ ملا تھا اس کے پاس ایک شیخ تھی جس جس میں سو دینار تھے، عمل نے ان

ل - دیکھنے: رامشان شہر نمحات می (۲)

دیکھیے: "اعبار عمو" (۲۹۰) دو خطبط المفریزی (۱۹۹۱)

دیناروں سے ایک مرضد ( دورہ پلانے والی ) اجرت پر رکھ کی اب چار طور تھی آئی جی ادراس چیکہ ہوتھی آئی جی ادراس چیکہ دیا ہے؟

ماہر سے ایک مرضد نے س کوئیا کہ جب و دعورتی آئی گئی آتی ہے ہے ہوا دیا دوالورٹ ہی اس ہیکہ دیا ہورٹ اس بھی ماں ہے؟

ماہر سے اور میا رطورتی آئی کی تو اس نے حضرت عمر بیش انتہ عمد کو پیغ سکھی دیا۔ جب حضرت عمر رشی النتہ عمد کو پیغ سکھی دیا۔ جب حضرت عمر رشی النتہ عمد کو پیغ سکھی دیا۔ جب ماں ہی کہا کہ بھی النہ عمد ہوئی النہ عمد کو بیا کہا تھی سکھی دیا ہو جب مال ہوگئی النہ عمد ہوئی النہ عمد ہوئی النہ عمد ہے کہا کہ اس عمر رشی اللہ عمد اللہ بھی سلوک کی اس عمر رشی اللہ تعد کی النہ عمد ہوئی کی انتہ عمر کی النہ تعد ہے ہوئی فر مایا وہ تو کئی کہا ، ٹیم آپ بھی کہا ، ٹیم آپ بھی کہا ، ٹیم آپ بھی اللہ عمد ہوئی کہا ، ٹیم آپ بھی اللہ عمد ہوئی درائی اللہ تعد ہے گئی بھال کرتے ہوئی کہا ، ٹیم آپ بھی اللہ تعد ہے گئی بھال کرتے ہوئی کہا ہوگی آجھی ، کی بھال کرتے ہوئی کہا ہوگی آجھی ، کی بھال کرتے ہوئی آئی کہا ہوگی آجھی ، کی بھال کرتے ہوئی کہا تھی کہا ہوگی آجھی ، کی بھال کرتے ہوئی اللہ تھی کہا تھی ہوئی اللہ تھال کرتے ہوئی کرتے ہوئی اللہ تھی کہا ہوگی آگی بھال کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کہا ہوئی آخر ہوئی تھی ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کہا ہوئی تھی ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کہا ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے

## <u> تەبىرە ،</u> ﴿ ایک درونیش صفت حاکم ﴾

ع الديكيتر "كوالمال" ١٥ الروم المرام المراه ٢٥٠)

اود کمز و دہے ، سرے ہول ہوا گندہ جین اور سفر کی مشتقت کے آجار نمایاں جیں۔ معفرت ہمر رضی اللہ عشہ نے دیکھا تو ہے چھا میہ جیزی کیا حاص بنی ہوئی ہے؟ ہمیم رضی اللہ عشہ نے کہا: آپ میری کی حالت و کیکھتے ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ کھے تندرست بدن اور صاف ہمرا انہیں و کیے دہے؟ میرے پاس و تیو کی دوائٹ ہے جس کی کرا تبار کی ہتے و یا جا رہا ہول۔ معفرت ہم رضی اللہ عشہ نے ہو چھا نا ہے ہو کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب رہے کہ حضرت نمیم رضی اللہ عنہ اللہ خاص اللہ اور مواز الما جو ل اور وضی اللہ عنہ نے جواب رہے کہ میرے ہوئی ایک تممیلا ہے جس جس جس ابنا اور وسوڈ الما جو ل اور وشوکر نے اور چینے کے جائے تو اس کے ذریعے لوتا ہوں۔ خدا کی حم او تیو میرے سامان سے تاہج ہے ( بیمن میرے یائی کس میں جگی ہے کہ

دو باره عبده سنها لينه كوكها) حعرت عبير رضي الله عنه كينج شكّه نبير، ثبير، بش ال جيز كا طالب نہیں ہوں۔ اور نہ آ پ رضی القدعنہ کے لیے کام کروں گا اور نہ آ پ رضی اللہ عنہ ے بعد کسی کا کام کردں گا ہائے امیرالمؤسنین اوس کے بعد صفرت میسرومنی اللہ عنہ نے مگھر مانے کی اجازت ویک آئے۔ کا گھرید پرد کے آئی پائی تی تھا۔ حضرت عمروش الشرعنہ نے عمير رمني الله عنه كا امتحان ليما جابا- چنانير عنزت تمريني الله عند ف ان كي طرف أيك آ دی " هادث" کیجا- حارث کوفر او کرتم عمیر رضی انتدعت کے تعریط و مبان تیام کرد-الرعمير رضي الله عنه كوناز وخمت ثلن ويكيموتو وائبين حطيح آنا (اور مجحته بتانا) اوراكراس كو نگ والی میں یادُ تو بیرمور بیار اس کورے دینا۔ حضرت عمر بیش اللہ عنہ نے حادث کوسو ر بنارک ایک تنیلی دے دی۔ حارث نے معنرے عمیر رضی اندعنہ کے محر تین روز تک يطورمهمان قيام كياماس وودان معترت عمير دخى الشدعنه بردوزجو كالبيسة كخزا فكالت تقعد جب تیسراون ہوا تو حارث سے کہنے گئے : توسیفہ تو جمیں ہوکا مار دیارہ اگرتم یہال سے م سكين بوتو عليه جاؤر اي وقت حارث نے وينار نكائے اور ان كرسائے ركھ ديے۔ معنرے تمیر دشی انڈ عند نے ہو چھا: یہ کیا ہے؟ حادث نے کیا کہ امرالمؤمنین نے آپ کے لیے بھیج میں۔ معفرے ممبر رمنی الشرعنہ نے کہا: یدویناران کووائیں کرووہ ان کومیرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمیر کواس کی کوئی مشرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رمشی اللہ عنہ ک بیوی ان دونوں کی مختشوس رہی تھی۔ اس نے بکار کر کہا اے عمیر دشی اللہ عندا ہے دیناد لے لو\_اگراً ب کوان کی صرورت ہوئی تو خودخرج کر لینا ڈیر ندان ویناروں کوان کی جگہ ٹی رکھ وینا۔ یہانی ضرورت مندلوگوں کی کثیر تعداد موجوود ہے۔جب حادث نے تمیسر منسی الشدعنہ کی بیوی کی بات سی تو وہ و بنار حضرت محیر رشی اللہ عنہ کے سامنے ہمیکھے اور خود بیلے آ ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ و بنار لیے اور ان کو چھوٹی چھوٹی چند تعیلیوں مثل ڈال ویا ہوراس دفت تک نیمیں سوئے جب تک کہ وہ تعبلیال ضرورت مندول میں تقلیم نہ کر دیں اور شیداء کی اولاوکواس میں ہے خصوصی طور پر دیں۔ حارث واپس مدینہ آئے تو حغرت عمر دخی الله عند نے ان سے ہو چھا۔اے حادث؛ تونے کیا دیکھا؟ حادث نے بنا ہا کہ اے امیر المؤسنین! میں نے ان کو بڑی تک حال میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے

اع بھر : تو بھر کیا ان کو دینار و ہے دیتے؟ حارث ہے کیا کہ می بال ، اے امیرالمؤمنین! بِ وَلِمُرت مُرد صَى الله عند نے ہو چھا: اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا ک ہے آ جھے معلوم ٹیس ، باقی میر اکیس خیال کہ وہ اپنے لیے ایک درآم بھی رحمیں گے ، «من<sub>س</sub>ت مر رمنی النہ عنہ نے عمیر بن معددمنی اللہ عنہ کا خطالکھا کہ جوٹی یہ میرا تحفاتم تک میٹے تو فورہ میرے بال بطے آتا۔ ہب کمتو ب مرای میٹیا تو حضرت عمیر بن معدیشی اللہ عنہ ہے یدید کے لیے رفت مغر باندھا۔ عاید پہنچ کر امیرالمؤمنین دشی اللہ عنہ کے باس واضر ہوے۔ معترت مرمض اللہ عند نے ان کا برتاک استبتال کیا۔ ان کو مرحبا کو اور ایے ساتھ بھالیا۔ مجربوجی، اے میسروشی اللہ عنہ! ان ویناروں کاتم نے کیا کیا؟ تمیہ روشی اللہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کرنا تھا کیا، آپ کیوں موال کرتے میں؟ حضرت ممر رضی اللَّه عند سنة كها كديش تحجِّه عمَّم وسن كري چيت بول ، يَنَا دُنَّو سنة ان وينادول كا كيا كيا؟ حضرت محبر دمنی الله عند نے جواب و یا کہ میں سنے ان کواسینے لیے و خیرہ کر میا ہے تا ک یس ان سنداس دن انتقاع کرون جس دن نه مال نفع ( سندگا ادر نداد ۱۰ و ۱۰ ( به سنته ی ) حعرت عمر منی الندعند کی آنکھوں میں آ آ نسوبجرآ ے۔ آ پ دمنی الندع: نے فربایا: الند تھے وقم کرے۔ چھر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے نلے اور وو کیڑ در کا تعم ریا۔ حفرت ممير رضي الله عند سنے کہا کہ اے امير المؤمنين! غل کي و جھے ضرورت نہيں ، کيونکہ میں اسپنے گھر میں دومیارج جو کے چھوڑ کر آیا ہوں مقرا فی مزق تک ہم اس کو کھاتے رہیں ہے ہاں ، البنتہ یہ کیٹرے لے لیتا ہوں ، کیونکہ فلاں کی ماں ( مرادان کی بیوی ) کے کیٹرے کائی برائے اور بوسیدہ ہو گئے جی کہائی کے برہنہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کچے مرحمہ کے جد جب حضرت مميسر کا انقال ہو کی تو معنرت عمر رشی اللہ عنہ وان کی وفات پر بے حدر رنج وغم جوار اظهاد حسرت كرتے ہوئے قرمایا: كاش! ميرے ياس تحيير بن سعد دمني الله عن جيے اً وي بوت من ان مسلمانون كانتظامي معاملات من معاونت ليتراب

رز ديكهنج: المعجم الكبر للطراني (١/١٥ ٥٣)، ومجمع الزوالد و ٣٥/١٠ بو كنز العمال (١/١٥٥) وقد و ٣/٥٠٥)

## تىدىرىن ﴿ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كا كوشت كمعا نا ﴾

ایک دفد معزت عرفاروق دخی الله منداسیند بیطی میدالله دخی الله مندے پاس آیک دیکھا کدان کے سامنے کوشت رکھ ہے۔ آپ رخی الله عنہ نے ہو چھا: بہ کوشت کیسا ہے۔ معزت عبدالله رخی الله عنہ نے متزدد ہو کر کہا کہ گوشت کھانے کو میرا ہی جایا تھا۔ معزت عمر رضی الله عنہ نے واشختے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کوچمی تمہارا ، جی جا ہے گا کھاڈ ہے؟ کسی تخص کے امراف والاعمل کرنے کے لیے یکی کافی ہے کداس کو جو چیز بھی مرخوب ہو کھا ہے ہے۔

## ند نبر ٨ ٤ ﴿ حضرت الوموي " اورا يك شراب نوش ﴾

حضرت مردخی اللہ عندے (ول عمر) کیا سوارا دی پرنظر پری جو تیزی سے جلا آ رہا تھا۔
آپ دخی اللہ عندے (ول عمر) کہا کہ عرا خیال ہے کہ یہ میں طاش کرتا ہے۔ است علی وہ آ دگی آ یا تو دیکھا کہ وہ رورہا ہے؟ حضرت مردخی اللہ عندے پرچھا، جمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت مردخی اللہ عندے پرچھا، جمہیں کیا ہوا دیے؟ اگر مقروض ہوتو ہم جہاری اعانت کر دیتے ہیں اورا کر کی سے خوف زوہ ہوتو ہم بناہ در اگر تو ان تو کو ان کہ کر تھے بدلہ بھی آل کہا جائے گا اورا کر تو ان تو ان میں ہوتھ کی اور علاقہ میں منظل کر دیتے ہیں۔ اس آ دی نے بدلہ بھی آل کہ اور اپوسوی اور ابوسوی میں انٹر وہ میں تو کہا کہ عمر اور ابوسوی اور ابوسوی میں انٹر عند نے نوگوں سے کہا کہ عمر است کا ایک فرد ہوں اور ابوسوی میں انٹر عند نے نوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس آ دی کے ساتھ نہ کھا کی اور نہ جنسیں۔ میرے ول بھی آبا کہ تیں کا موں جی ہوا کا انتظام کر کے میرے ول بھی آبا کہ تیں کا موان کواس کوارے ماروں یا آ ہے رہی اورا کا انتظام کر کے میرے ول بھی آبا کہ تھی تام بھی ویس کونکو بنام کے لوگوں کے بھی تیس کہ تو کوار کا انتظام کر کے حاصرت والوں اورا کا اور ان کا میں جو اس کوارے میں کونکو بنام کے لوگوں کے تھے تیس کی تھا تھا کہا تھا ہے اور یا جا کہا ہے اور ایا جیا ہو کہا کہا کہ کہا ہوگا کی کا کہا کہ کوئی بنام کے لوگوں کی کوئی کھی تیس کہ تو کہا کہا کہ تو کوار کا انتظام کر کے جس کے دورا کی کے میاتھ نہ کھی کہا ہوئے تا اور یا چا

دیکھے الزعد (۱۵۲)

جس دشمنوں کے پاس چلا جاؤں اور ان کے ساتھ شاقی ہوکر کھاؤں اور ہیوں۔ معزے ہم رضی اللہ عند نے فرمایا: بھے تمہارے اس تمل سے فوٹی ٹیس ہوئی ، جس خود نراند جابلیت جس حرمت سے قبل تمام لوگوں سے زیادہ پیٹا تھا، اور بیزنا کی طرح ٹیس ہے۔ اس کے بعد آ ب رضی اللہ عند نے مصرت ابوسوئی رضی اللہ عند کو لکھا: '' اگرتم نے بیع محت ووہارہ کی ہونا معلوم ہو گیا ہے تو لوگوں کو تھم وہ کروہ اس آ دلی کے ساتھ اٹھیں جیٹیس اور اس کے ساتھ کھا کی بیٹیں۔ اگر بیزہ دلی تو بیٹا نہ ہوجائے تو اس کی شہورت کو ٹیول کرو۔'' ساتھ کھا کی بیٹیں۔ اگر بیزہ دلی تو بیٹا نہ ہوجائے تو اس کی شہورت کو ٹیول کرو۔''

## تد نبره يه ﴿ دود ه فروش عورت كي بيني ﴾

 معلومات کے کردائیں قیا اور دھٹرت ہم رمنی اللہ عنہ کواس نے بتابیا کہ و وگزی کٹواری ، فیر شادہ شدہ ہے اور دہ اس کی ، اس ہے اور ان کے ہاں کوئیں ہے۔ اس ہے۔ معزت ہم رمنی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو باریا اور ان کو تیقت حال سے آتا گاہ کیا۔ بجرقی ایا کی تم میں سے کسی کو حورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دون ؟ اور اگر تمہارے ہاہ میں خورت عبد الرحن نے کہا کہ حضرت عبد اللہ وہی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو بیون ہے۔ حضرت عبد الرحن نے کہا کہ میری میں بیوی ہے۔ معرست عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جان ! میری بیوی تین ہے آ ہے میری شادی کرد ہیں۔ چنا نے دعشرت عمر رضی الفد عنہ نے کہا کہ اب بیل از کی کو پیغ سرنکاح بھید اور (اب بیغے ) عاصم ہے اس کی شادی کردی۔ عاصم کے ہاں بیل از کی کو پیغ سرنکاح بھید اور (اب بیغے ) عاصم ہے اس کی شادی کردی۔ عاصم کے ہاں بیل اور کی جو حضرت عمر بین عبدالعزیز رحمہ الفذکی والدو بینیں ۔ حضرت عمر بین عبدالعزیز

## تدنيره ٨٠ ﴿ اسماين عمر المجمّع تير حصد كرسوالور يَكُونيس مَنْ كَالِكُ

ایک دفتہ کا اگر ہے کہ حضرت تھرین افتا ہے۔ وہنی اللہ عنہ سمجا ہہ کراس رضوان اللہ علیم کے ہمراہ مدینہ سکا ہہ کراس رضوان اللہ علیم کے ہمراہ مدینہ کے کئی داستہ میں جن جارہ سے تھے کہ آ ہے۔ وہنی اللہ عنہ کو آیک چھوٹی کئی نظر آئی جس کا حال بیقا کہ کیڑے اس کے بھٹے ہوئے تھے میں کے بال بھر سے ہوئی اور بھی کر جاتی اللہ عنہ میں ہے کوئی اور بھی کر جاتی اللہ عنہ ہے کہ بات کے بہتے تھیں ہے کوئی اس کے کوئی اس کے کوئی اس کے کوئی اللہ عنہ ہے کہ باری کی کیچائے جس کے دالد محتر ہے کہ برایر می کھڑے ہے جس اللہ عنہ ہے کہ برایر می کھڑے ہے جس اللہ عنہ ہے اس کی کہ ہے۔ امیر المؤسنین! آ ہے اس بڑی کو بہتے ہے تھیں جیں؟ آ ہے رہنی اللہ عنہ ہے کہ اگر ہے تھے ، امیر المؤسنین! آ ہے اس بڑی کو بہتے ہے تھیں جیں؟ آ ہے رہنی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی گئی ہے؟ حضرت عمران اللہ عنہ کی ایک ہے تیں کی کئی ہے؟ حضرت عمران اللہ عنہ کی ایک ہے تیں کئی ہے؟ حضرت عمران اللہ عنہ کی ایک ہے تیں کئی ہے؟ حضرت عمران عمران عمران کے مدال اللہ عنہ کی ایک ہے تیں کئی ہے؟ حضرت عمران عمران عمران کے مدال کے ایک کی کوئی کی بڑی ہے؟ حضرت عمران عمران کی اللہ عنہ کہا کہ یہ میری کوئی کی بڑی ہے؟ حضرت عمران کے مدال کا کہ اس کی بڑی ہے؟ حضرت عمران کی میں اللہ عنہ کہا کہ یہ میری کوئی کی بڑی ہے؟ حضرت عمران کے مدال کے ایک کی بی میں کا کہ بیا کہ بیا کہ جو اللہ کوئی کی بھی کا کہ بیا کہ بی

ع میکھنے "طفات این معد" وہ/۲۳۰)

رضی افتد مند نے کہا کہ یہ ظلام ہے، عبدالند بن عمررضی افتد مند کی بین۔ معفرت عمر رہتی اللہ عند نے فقط مند کے بین دمنوت عمر رہتی اللہ عند نے فقصہ ہے کہا کہ یہ بیس اس کی کیا جائے ہے۔ اول؟ معفرت عبد اللہ مند عند نے کہا کہ یہ بیس اس کے بیس ہے۔ معفرت عمر رہنی اللہ عند نے قربالی کہ بیمر شدید کچھے کیوں مائع اوا کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کے معفرت عمر رہنی اللہ عند نے قربالی کر بیمر شدید کچھے کیوں مائع اور کہاتے ہو طاقتو را پی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں! خدا کی تم اسلمانوں کے مال میں کہنی مائی میں میں اسلمانوں کے مال میں کہنی اللہ معفر روحمہ ہے اس کے مواد میں کے کہا ہے ایس کے مواد وہ تھے کا ان میں اللہ معلی اللہ معلی کے مواد وہ تھے کا ان میں کہنی کے مواد وہ تھے کا ان میں کے دور میاں ہے کہا ہے اللہ فیصل ہے کے۔

### <u>خەنبرە</u> ﴿معركۀ جمر ﴾

جنگ کاطیل ریج میا بھو ارداں کے چلنے کی قردازیں آئے لکیں اور معرک جسر میں مسلمانوں کی ہزمیت واقع ہوئے گلی تی ہوئے والے تی ہوئے والے تی بھاگ کھڑے ہوئے ۔ان بھاممنے والوں میں ایک معاذ القاری بھی تھے، جب انہوں نے بھاگ کھڑے: بیآ ہے بڑھی:

۔ تو بہت دوئے سکے امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو فرمانیا: اے معال رضی اللہ عندا مست ردوًا کیونکہ بم تمہاری جا مست سے لوگ جی اور تم اپنی جماعت کی بے سے معلق مسئل المعو العوصیں واست طرف بناہ لینے آئے ہو۔ پھر اس سے فرمایا کیا تم شام جانا جا ہو گی؟ باقی مسلمان تھی۔ وہاں چلے گئے جس کیونک وشن اس وقت بہت خت ہے اور مملد آ ہر ہے۔ مثالیہ اس سے تمہاری فرار کی خفت من سکے۔ معاذ نے کہ کرٹیس۔ میں اس زیمن کی حرف وائیس جاؤں کا۔ جہاں ہے جما کا تھا، وشن نے میرا جو بگاڑنا ہے بھاڑ لے۔ چنا نچے وہ قاوسیہ جس جنج کرفسید ہو ہے۔

الے معاذ القارق! الله كَلِيمَ يُرحِمَت الأل بعد

## <u> تہ نبرہ ہ</u> ﷺ کیا قیامت کے دن تم میرا یو جھا تھا ؤ گے؟ ﴾

وان کا اجالاتم ہوا تو دات کا ندمیرا محانے لگار حضرت محرد منی اللہ عزے نیند کودور کیا اورلوگوں کے صالات جائے کے لیے نکل بڑے۔ دریں اٹنا ہاکہ آپ رضی اللہ عن جار ہے تھے کہ آ ہے کے کان میں بیون کے رونے کی آ ورزیج کی، جب اس آ واز کے تریب ہوئے ، تو ایکھا کہ ایک تورت اپنے گھر کے اندریٹی ہے اور اس کے ارد کرد بنج ٹین جر مجن جلا رہے ہیں۔ اور مانی کی مجری ایک بانڈی جو لیے ہر جزھا رکھی ہے۔ حعرت محروشی الله مندور دازه که تحریب محلے اور اوچھا: اے خدا کی بندی ایر بنیجے کور رور ہے جیں بات نے کہا کہ بھوک کے بارے روز ہے جیل۔ حضرت محریضی اللہ منہ نے كياك يه بالذك كيس بي دو يولي يرج حالى مونى بي؟ اس مرت في كماك من ف ان بچول کو بہلانے کے لیے یائی رکھا ہوا ہے تا کہ بہکسی طرح سو جا کیں اور پہنچھیں کہ اس بانٹری میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو یک رہی ہے۔ معزت عربض اللہ عدر کو بہت دیکھ يُرَكُ فوراً در الصدقية ( ما ب صدق ت كالكودام كئے ) اورائك بز التميلاليا واپ بيس آنا يكھي ، چکنانی بھجوری، کیزے اور دراہم بحرکر ڈاسٹے اور اینے غیرم اسلم' ہے کہا کہ اے اسم! مجھے یہ سب کچھ افعوا وہ ۔ اسلم نے کہا: اے امیر المؤسنین! آب کی طرف ہے میں اٹھ کے دینا ہوں۔ دھرت مرے ( تیز لیج شر) اسلم سے کہا کداے اسلم! تیراناس ہوا کی تم

ل - دیکھنے: تاریخ الطبری (۲۵۹/۳)، وطبقات ایل سعد (۵۸/۳ م

# <u> شرنبر میں ہے ہی زیادتی کی تھی ﴾</u>

حضرت ابوبرصد ابن رضی اللہ عندا ہے تہدند کو پکڑے ہوئے آئے۔ آپ رضی اللہ عندا ہے تہدند کو پکڑے ہوئے آئے۔ آپ رضی اللہ عندا کے تلفظ کی اللہ عندا کے تلاق اور عوض کیا اور عوض کیا ہے۔ معلوں اللہ عندا حدی اللہ عندا ورا ابن الخطاب رضی اللہ عندا کے درمیان کوئی بات ہوگئ تھی جس نے جلدی وکھائی پھر جھے اپنے کیے پر تدامت ہوئی تو بس نے اللہ عندا کی درخواست کی تگر وہ اندا کی درخواست کی تگر وہ اندا کی درخواست کی تگر وہ اندا کی درخواست کی تکر وہ اندا کی درخواست کی تکر وہ اندا کی درخواست کی تکر وہ کی اللہ عندا کو تکر وہ اندا کی درخواست اللہ عندا کو تکر وہ اندا کی تعد مندا کو تکر وہ اندا کی تعد مندا کو تکر وہ کی اللہ عندا کو تک کی خواست اللہ میں حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی انداز کی ترجم منوز این کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ منافی کی خواست اللہ میں جی حاصر ہوئے مسامل موقع کیا۔ آپ میں منافی کی خواست اللہ میں جی موقع مسامل موقع کیا۔ آپ میں میں خواست کی کر جمہ کی کو تو انداز کی کھر میں اللہ عندا کیا گھر میں گھر کیا گھر میں کی کھر کے کہ کو تو انداز کی کو تعدال کی خواست اللہ میں کھرائی کی کو تعدال کی خواست اللہ میں کھر کے کھر کے کہ کے کہ کو تو انداز کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو تعدال کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کو تعدال کے کہ کھر کے کہ کو تعدال کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کو تعدال کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ

ے ۔ دیکھٹر ، منتخب کیر العمال (۱۳۱۵-۱۳۰۸ دالمدایة و المھایة (۱۳۵۴)

کا چیرہ کا سیارک جنٹیر ہو گئی۔ ایو بکر صدیق ایٹ عندؤ دے اور تھنٹس کے مل جیٹھ کر موض کیا ایا رسوں اللہ اضا کی تھم ایک نے تکان ڈیاہ فی کی تھی (دوسر جیٹر بایا) کی کر تم ریٹیڈیڈ کے فران ہے بیٹرک اللہ تھائی نے تکھے تمباری طرف موٹ کیا تو تر سے کہا کرتم جیوں کی تیج دو مکر او کر رسکی اللہ عند کے کہا کہ آپ کی گئیج جیں اور اس نے اپنی جان و مال کے فران میں بیرے ساتھ تمخواری کی آبیاتھ میری فرطر بیرے ساتھی کو کچھڑ و و کے ایک ا

# <u>صابی</u>ه ۸ پواشر فیون کی تشکی 🌬

معفرت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عنہ کے بائن کمیں ہے ال آیا تو آ ب نے ميارسود بناريف كرا يك تعمل عن ذ السانورات عليم ب كبازية على ابومبير وبن الجراح كو دے آؤ، پھر چھود پر گھر بھی روکر، کیلنا کہ ووائن اشرنیوں کا کیا کرتے ہیں؟ غام وو محیل ے کران کے باک گیا اور ان ہے کہا کہ امیراموشین آپ سے فرر رہے ہیں کہ ان اشرفیوں کواپئی ضروریات میں صرف کرلو۔ ابوم پیر و رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ تعالی الن بر ا بِنا مُعَلَى افره عنه اوران بِر. فِي رحت فر . ئ . گهرف دمه كوآ واز ون ۱۰ و آ في تو اس كوفر ما ي یہ پانچ اختر فیال افغان وہ ہے ہو،اور یہ زنچ فنر س کورے دویا چنی کے انہوں نے اس طر ٹ الن تمام الشرفيون لوائم لروانيا. أناس مغرب مردشي المقدعت كے ياس وائيس آيا ورون كو سارا واقعہ بٹایار غلام نے ایک کہ استفریت عمر رضی بطقہ عنہ نے اس طرح کی ایک مثمیلی عضرت معاذین میں رضی اللہ عزے کے لیے بھی تار کی ہوئی ہے۔ عضرت مم رضی اللہ عز نے قرماما کہ ستھیلی معاذر میں ابنہ منہ کو دے آ ؤ ۔اور گھر بٹی تھوڑی در کھیر تر دیکھنا کہ وو ان الشرفيون كاكيا كرتے بين؟ بنانچه غذم وه هيلي كے كر حضرت معادّ رضي الله عن كے یاس کمپااور با کرکھا کہ امیرالبہ منین آپ ہے فریارے میں کہ بیانٹر فیاں ہیں این کواثن ضرور بایت میں صرف کر نو به حضرت معاذ رمنی اللہ و نہ نے فریدیا کہ اللہ تعالی ال ایر جم و عَمْلِ قَرِماتُ - بِمِرِ طَادِمِهُ وَ إِذِي اور فر إليا كه النَّهِ وينار قلال كَ مَرِدَ مِنْ أَوْ الراسيّ

ع المکھنے البحری رفعر(۱۱<sup>۳۳۹</sup>)

دینارظلال کے گھر و سے آ و کے حضرت معاذ رہنی اللہ الدرکی بیوی کو بیتا جلاق سمینے تھی۔ خدا کی ہم! ہم بھی مختارج ہیں اہمیں بھی دو جہلی تک معرف وو و بنار رہ کئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عند نے وہ دو و بناران کو و ب و بینے سازم الفریت ہم رضی اللہ عند کے پاس وائیس آ بیا اور آ ب رضی اللہ عنہ کو سازا واقعہ کہد سالیا۔ فواج نے بھر و بھی کہ مفترت ہم رضی اللہ عند نے اسی طرح کی بیک اور تھیلی حضرت صفائی رضی اللہ عند اور حضرت الوج ہے ہیں حضرت حذیقہ رشی اللہ عند نے ہمی حضرت معاف رضی اللہ عند اور حضرت الوج ہیدہ ورضی اللہ عند جیسا کام کیا رحضرت ہم رضی اللہ عند بہت سمر ور ہوئے اور قرار یا کہ ہوسی ایک وومرے سے بعد اگام کیا رحض ہے۔

#### ندنبره ۸ ﴿ الِّي امانت لے لو ﴾

إلى المحكون "المعجود الكبير" للطواني (٣٠٣/٣٠٥)، والطبقات الكويل لا من سعد (١٣٠/٣)، والناويخ الصغير للخاري حن (١٩٠٩).

صرف اتنا ہائے ہیں کہ فعال مورت (اس قوی کی بیوی) کی قبر کے پاس ہر دات رو تگی تھر آتی ہے۔ ہیں نے ایک تحبازی کی اور قبر کی جانب چار وہاں پہنچا تو دیکھ کے قبر کھی دولی ہے اور اس کے اندرد یکھا تو یہ چار کہ ایک بچے بڑی وال کی گود میں میں جانب ہمی قرر قرریب ہو تو قبیب ہے تو واز قائی اے وہ تھی اجس نے ایپنے رہے کے پان اپنی اما اسے رکھوائی تھی واپنی ادائت سے لوسا ورکھوا اگر اس کی وال تو تھی بمارے پاس امانت کے اور پر رکھوا تا اتر اس کو تھی پائینا، نیم بھی نے بچے کو کیلز تو قمر بند ہوگئی ہے۔

#### تريمين ﴿ بِالسَّامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حعفرت عمر رضی اللہ عندم مجد کے فرش پر لینے تھے بسمر کے پیچے اپنی میاور رکھی بوٹی تھی کہ دکا کے کوئی تھیں جن جن کر کہنے لگا۔ بائے عمر دخی اللہ عندا بائے عمر دخی اللہ عندا حضرت عمر رمنی امند عن همبرا کرا نصے اور جلدی ہے و یکھا کہ کون اٹیمن آ واز رہے و ہاہے۔ آ ب رضی احتہ سنے دیکھا کہ یک دیمیاتی آ دی ادنت کی نگام کھڑے کھڑا ہے اوراس کے اردگر دلوگ بھی کھڑے جی ۔ام گول نے اس کو بتایا کہ مدامیرا انوشنین جی ،حضرت تم رضی انتدعت نے دریافت کیا کہ بی تحض کون ہے؟ کوئی مظلوم لگنا ہے۔ اس آ دی نے چند اشعار کیے جس میں اس نے فقک مال کاشنو اکیا ۔ معرت مردضی الله عند نے اس سے مر براینا باقعی رکھا چھر ایکارکر کیا۔ اے عمرا بائے عمرا تم نوگ جائے ہو کہ پرکیا کہتا ہے؟ پرامل میں قبط ممالی کا ذکر کر رہا ہے۔ مرتق پیپٹ گیر کر کھا رہا ہے اور میر بھوکر یہ کی گئی رہا ہے لیکن مسمان قبط سالی اور تک حالی میں مبتلا میں ۔ هفرت عمر رمنی القد عنہ نے بہت ہے اونٹ نظے ہے لاوکراس کوویئے اور دوانسیاری آ دمی بھی اس کے ہمراد بھیں۔ ووانسیاری بیمن میں داخل ہوئے اور ان کے باس جر بھر تھا لوگوں میں تقییم کر ویا ،سرف تھوڑی کی چیز ہاتی رِی جوشن مجربھی ند ہوگی۔ جب وہ دونوں افعاری عازم مدیند ہوئے تو راستہ میں ایک آ دی طاہ جوک کے بارے اس کی ناتھیں لاغر ہو چکی تھیں۔ وہ تماز پر مدر ہا تھا۔ جب اس

ل - ديكهنج. "مناف أمير المؤمين" ص (٥٤)

نے ان کوریکھانو نمازنو ڑی اور جلدی ہے ان کے باس کمیا اور کہنے گا: تمہارے یاس پکھ ہے؟ ان افسار یوں نے جر بھی ہو ہوا تھا اس کو دے دیا اوراس کو کہا ک دھٹرے عمر رمنی اللہ عنه منقریب غلیاتھیج و س محے ۔ اس نے شک آئر کرکہا خدا کی تئم 'اگر ہم نے عمر دشی القدعن یر اور دسر کیا تو ہاک ہو جا کمی ہے۔ چھراس نے سب بھوایک طرف کو بھینکا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو ہمیا۔ پھر س نے وست سوال دراز کمیا، اورخوب تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا انجی اس نے اپنے ہاتھوں کو مند پر پھیرائیس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آ نان ہے مارٹی پرمادی ہے۔

ض بُیره یہ ﴿ ایک مسلمان کی جان مجھے ہر چیز ہے زیاد وعزیز ہے ﴾

حعرت عمر فاروق رمتی القد عند بدید کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں و ہے کر حیران ومرکزداں کھررہے تھے اور جلا جلا کر کہر ہے تھے، بائے افسوں! بائے انسوں! لوگ دوڑ تے ہوئے آ ہے اور متحب ہوکر ہو چینے گئے: امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟ حعزت مورضی اللہ مزینے فریانا: بعض امراء کی طرف ہے ایک بیام رسال رخیر لے کر اً ما ہے کرانک نم لوگوں کے درمیان حائل ہوگئی۔اے عبورکرنے کے لیے کوئی کشتی زلمی تو ان کے امیر (افسر ) نے تھم دیا کہ ایسا آ دی علائی کرد جو اس نبر کی مجرائی کو میان ابو۔ چنا ٹیرا الک بوز عا آ دی لایا کی واس بوز مع تض نے خوف وڑ دو کے ابھریش کہا کہ مجھ امن کی برودیند کا خوف ہے، گر اس امیر نے اس کو جبر آ اس نہر بین داخل کرا ویاہ انجی وہ نبر میں واخل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی برودے نے پکڑ لیا اور دو بائے عمر رمنی اللہ عند! بائے عمر دشی الشاعند! کی آوازیں لگاتے ہوستے اس نیر میں ڈوپ کیا۔

بعدازاں معزیہ عمر منی اللہ عنہ نے ( اس علاقہ کے ) والی کوظلب کیا، وہ آیا تو حغرت عمر رضی اللہ عنہ نے جندر دار تک اس سے منہ پھیم ہے رکھا، مجراس ہے مو جھا کہاس آ دی نے کیا تھیور کیا کہ تو نے اس کو ہار ڈالا؟ امیر نے معذرت کرتے ہوئے

ال حيكهش ابن الحوري المنالب والاعم

عرض آیا اے امیر الموسنین ایمی نے اس کو تصد اُ مَلَی نیس کیا اور ہمیں اس نہر کو مبور کرنے کے لیے کوئی چیز بھی وستیاب نہ ہوئی ، ہما را مقصود تو بیاتھا کہ اس نہر کی گہرائی معلوم کریں۔
بجروہ حضرت محر مِنی اللہ عنہ والے نائے کارٹا ہے بتائے لگا کہ ہم نے قال سات تھی خ کر لیا
اور فلاٹ بھی فٹ کر لیے ہے۔ اور اتنا انتحال ہاتھ لگا ہے حضرت عروضی اللہ عنہ نے جز راہیے
میں قرایا کہ میری نظر عمل آیک مسلمان آدی کی جائنا اللہ تمام چیز دوں سے قیادہ موزیز ہے
جوتہ ہے کر آیا ہے آگر سنت نہ ہوئی تو جی تیری گردن از ایا۔ جاؤال کے در فال کواس کی
جوتہ دواور میان سے نگل حاف میں تھے نہ دیکھوں ال

# ند نبر ۸۸ ﴿ ایک حاکم کی فقیرانه حالت ﴾

معفرت عمر فاروق وضي الله عنه بنے امارت جمعس کے لیے دعفرت سعیدین عامر رمنی النه عنه کو بالا بھیجاء وہ بیغام مطنع عی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کئے۔حضرت عمر فاروق اعظم رضی دفتہ عنہ نے ان ہے مخاطب ہو کر فریایا: '' میں نے ''س کی اور ہے کے لے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ''معفرت معیدرضی اللہ عنہ نے عرض کیا ''منیوں نہیں ، عمل آ پ كوخدا كي هم دينا بول ، آپ مجھے نفتے ميں نه دُا ليے بـ" حمرت عمر فاردن رضي اللہ عند نے تندوتیز کیچے میں فروایا " نوب اہم لوگوں نے خلافت کی ڈسدوار بیاں کا فلاد وتو میری ا الرون مي ذال ركعاب اور فودكي تم كي ذهدواري قبول كرف سے كريز كرتے بول خدا کی تئم! میں تمہیں نہیں چیوز سکنا۔ تنہیں تمعی کی امادے ضرور سنیالنا ہوگی'' جنا نجہ ان کو تمص كالبير مقرركر ديار سفر يرموه تى سے يبلي حضرت فاروق وعظم رض الله عند في ان ہے ہو تھا، کیا ہم آ ہے کی تخوا امقرر نے کروین؟ انہوں نے موض کیا: اے امیر المؤمنین! میں اس کو لے کر کما کروں گا؟ کیونکہ بت المال ہے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری مرودت سے زائدے۔ یہ کد کرتمی بطے مجے۔ چھ عرصہ کے بعد تھی سے بعث سر برآ وروہ لوگ امیرالمؤمنین کے یاس آئے۔عفرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ان ہے کیا کرقمم کے فقرا داور مساکیوں کے ناموں کی ایک فیرست تیار کر کے لاؤ ۴ کہ ان ع ديكيتر · الليسن الكيري · ١٨٥/ ١٠٠٠ و الكوالله مال ١٥٠ ( ١٨١) وقع و ١٨٠ - ٢٠

کے گز راد قامت کا انظام کیا جائے۔ جب فہرست تیاد ہو کر سامنے آئی تو اس بھی سعید بن عام رضی الشرعزی نام بھی درج تھا۔ آ ہے رہنی الشرعز نے بوچھا:'' برسمیر بن عامرکون ہیں؟ " نوگوں نے کہا:" ہمارے امیر۔ آپ رشی اللہ عند نے حیران ہوکر نوچھا: تمہارا - امیرفتیر ہے؟ نوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کا تھم! کی کی دن گرر جاتے ہیں، ان سے تھر آ گ نیں جلتی۔ حضرت عروضی الله عندرہ نے میکھٹی کدداؤهی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئے۔ پھر فورا ایک بزار دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ صندے یا س تیجی اور فر مایا کہ ان کو برا سلام کہنا اور ان سے بر کہنا کہ یہ امیر المؤمنین نے تیجی ہے اور اس این ضرورتوں پرخرچ کریں۔ جب تاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سعیدین عام رمنی اللہ عندگو وي تو ہے اختباران کے منہ سے تکھا انا للّٰہ و انا البہ راجعون ۔ بھوی کے کا تول میں ہے ' وازیزی نو دوزی ? نمیں اور تعبرا کر بوجھا اے معید رسی انڈ منہ! خیرتو ہے ، کہا امیر المؤسنين نے وفات بالى؟ بوئے: "منیس، اس ہے بھی بوا داقعہ ہے۔" بیوی نے بوجھا: '' کیا مسلمان کسی مصیبت ہے دو جارہوئے؟'' قربایاس ہے بھی اہم دانعہ ویژیا آیا ہے۔ ہوی بولیں ، آخر بھی تو جائے واس سے بڑا واقعہ کیا چیش آیا؟ حضرت سعیدر منی اللہ عند نے فرمایا کہ بیدد مجمود نیافتوں کو لے کر میرے کھریٹی داخل بوگئ ہے۔'' پیوی نے کہا: آ ب بریشان کیوں ہوتے ہیں ، بیونی کوان دیناروں کاعلم **نیس ت**ھا۔ حضرت سعید ومتی اللہ عند نے فر ایا کد کیاتم میری اس پر مدوکروگی؟ یوی نے کہا: جی ضرور معفرت سعیدوشی الشرعنان وودينار تعلى ب نكاف اورهرائ مسليين عن تتيم كروية والفرتعالي سعيد ین عامروض افلہ عنداوران کے گھر وانوں براغی رحمتیں ، زل فر ماستے لیہ

تعدیم ۱۹ و حضرت سعیدین عام رضی الله عند اور ایل جمعی به امریمی الله عند اور ایل جمعی به امریمی الله عند اور ایل جمعی به امریمی الله عند کے مالات معلوم کرنے اور شرحمی کے پریشان عالی لوگوں کے آئو ہو جمعنے کے بے صفرت عمرین الخطاب رضی الله عند نے ایک باز پر حمعی کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاض ہوئے آئے ہم من الله مند نے لیک باز پر حمعی کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاض ہوئے آئے ہم مناطق اللہ مناطق کا سیاحی والعدلیة والاس مناطق کا معتصر مناوع ہیں۔

ہے جہاراے اللجمعی: تم نے اسپنے عال (اضر) کو کیسا پایا؟ الل جمعی نے فاروق اعظم کی خدمت میں معزرت سعید بین عامروشی اللہ عز کے ظاف کھے شکایش چڑ کیں ، انہوں نے کہا کہ میں ان سے جار شکایتیں جیں۔ (۱) جب تک کافی ون نیس نکل آ ۱۰، معید رسی الله عند کھرے باہر نہیں تکلتے ۔ (٢) رات کوکوئی آ دار و بتا ہے تو وہ جراب میں ویتے ۔ (۲) مینے میں ایک دن کھر کے اندرر جے ہیں اور بالکل با برٹیس نکلتے ۔ (۲) وگا فر قبّا البیس جنون کے دور ہے بڑتے ہیں۔ معترت محر رضی اللہ عنہ نے معترت معید رشی الله عنداور سب لوگوں کوجع کیا اور (ول میں) کہا اے انتدا آن کے بارے میں میری ا رائے کی لانچ رکھنا۔'' چھرفر بایا۔ توکوین کا جمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا: جب تک کافی دن نیس نکل آ تا رسیدرخی الله عند گرے ابرٹیس نکلتے۔ حضرت مردخی الشّعند في فرمايا. المصعيد وهي الله عنه! تم اس يار من كما يكبّع بو؟ معيد وهي الله عند تھوزی ویرخاموش دہے ، پھر وض کیا مغدا کی تشم ایس ان چزوں کا ڈکر کرنا پیندنبیس کرتا تھا۔ یس نے ان باتوں کواسینے اور اسپنے دب کے درمیان دار رکھا تھا۔ آپ یو چینے ہیں تو بنائے دینا ہوں؛ علی تھیج بیں اس لیے با برئیں تھا کہ میرے باس کوئی فرد م ٹیس ہے۔ يش کم يکا کام انجام دينا بول، ش آ څا کوندهنا بول، چرفيرا څخه کاانځلار کرنا بول ـ اس کے بعد دوئی ایکاتا ہوں ، پھروشو کر کے ان تو کول کی ضدمت کے لیے باہر دکتا ہوں۔ حفرت عمر دخی اللہ عنہ نے لوگول ہے ہو جھا جنہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگول نے کہا کہ بردات کو جواب نیمی ویتے؟ حفرت محرض اللہ عند نے معید وضی اللہ عند سے ا بوجها اس کاتمبارے باس کیا ہوا ہے ہے؟ معزے معیدوشی اللہ عندے کہا: میں سے دن کا وقت لوگوں کی ضومت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرر کھا ہے۔ حضرت عمر منی اللہ عند نے ہو جھا: اور تہمیں ان سے کیا شکا ہوتہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہ مینے میں ایک وان گرسے نیمل لیکتے رحطرت عررشی الله عندے سعیدرشی اللہ عنہ ہے کہا کرتم اس کا کیاجواب دیتے ہولا حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے کہا میرے باس کیڑوں کا صرف ایک جوزا ہے۔ مہینہ ش ایک باراس کو حوتا ہوں ، جب وہ سوکھ جانے میں تواسے

بہن کر بہر تھ آبھوں۔ اس وقت ون کا بڑا حصر گزرجا تا ہے اس لیے لوگوں سے ٹیس ٹی سنگ وحضرت تھر منی اللہ عنہ نے لوگوں سے بوجھا بھیس اور ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا: ان کو وقتا فوقتا دورے بڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بوچھا: تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو کہ بھی جواب دیا کہا کی وجہ یہ ہے کہ جب ضیب بن عدی الما فسادی رضی اللہ عنہ کو کہ بھی معلوب کیا گیا تو جس بھی حاضرین ہی موجود تھا اور بھی اس وقت مشرک قوا۔ عمل نے مشرکین تریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جم کرکو ہے کارے کر قوالے بھر ان کو مشرکین تریش ہوتے ؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: خدا کہ مجا ایس اسے الل وعیال بھی رہتا بہند تھی کرتا تھ و بھے خوب رضی اللہ عنہ کی مظلومات شاوت کا احساس بعق بھی رہتا بہند تھی کرویتا ہے اور بھی ہو خوب و بھی اللہ عنہ کی مظلومات شوادے کا احساس بعق جوابات میں کرعم خارد تی رضی اللہ عنہ کا جہرہ خوشی سے دیک اٹھا اور فریا یا کہ خدا کا احساس بعق جوابات میں کرعم خارد تی وضی اللہ عنہ کا چرہ خوشی سے دیک اٹھا اور فریا یا کہ خدا کا احساس بعق جوابات میں کرعم خارد تی وضی اللہ عنہ کی جو مؤشی سے دیک اٹھا اور فریا یا کہ خدا کا احساس بھی کے دیکھا کو خلاط وار شریا یا کہ خدا کا احساس بعق کراک نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے بھی میرے کمان کو خلاط وار شریا یا کہ خدا کا احساس کی کہا کہ خدا کا احساس بھی کی کا احساس کیا گئی ہو کھولی کے دیکھا کا خدا کا احساس کی کہا کے خدا کا احساس کیا ہے۔ کہا کو خدا کا احساس کیا گئی کھولی کے خدا کہ کہا کی کھولی کیا گیا کہ کہا کہ کو کہا ہے کہ کہا کہ کہ کی کی کہ کو کہا کے خدا کیا کہا کہ کہا کہ کو کہا تھی کہا کہ کہ کہا کہ کہا کو کر کھولی کر گئی کی کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو کھولی کر کھولی کے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو کھولی کے کہا کہ کو کھولی کر کھولی کے کہ کو کھولی کے کہا کے کہ کو کو کھولی کے کہا کہ کو کی کو کھولی کی کو کہ کو کہ کو کی کی کھولی کی کھولی کی کو کھولی کی کو کھولی کی کو کھولی کی کو کھولی کے کو کو کی کو کھولی کے کہ کو کھولی کی کھولی کی کھولی کے کہا کو کھولی کو کھولی کی کو کھولی کی کو کھولی کی کو کھولی کے کہ کو کھولی کی کھولی کے کھولی کو کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کو کھولی کے کو کھولی کے کو کھولی کے کو کھولی کے کہ کو کھولی کے کو کھولی کے

# <u> شبروہ</u> ﴿ حضرت عمر کا خدام کے ساتھ کھانا تناول فرمانا ﴾

حفزت عمر تن النفاب رضی اللہ عند نئے کے ادادہ سے مکہ آئے تو صفوال بن امید رضی اللہ عند نے آپ کے سلے کھاتا تیار کیا۔ جب کھاٹا تیار ہو گیا تو حضرت صفوان رضی اللہ عند آئیک بہت بڑے برتی میں ڈائل کرانا ہے ، وہ اٹنا بڑا تھا کہ جار مغیوط آ دمی اس کو اٹھا تھے تھے۔ کھاٹا لوگوں کے سامنے رکے دیا ہ لوگ کھانے سکے اور خادم کھڑے متعد - حضرت عمر دمنی اللہ عند نے تجب کرتے ہوئے فرمایا، کیا بات ہے، تمہارے خادم تمہادے ساتھ ٹیمل کھار ہے ہیں ، کیاتم الن سے اعراض کرتے ہو؟ سفیان بن عبداللہ نے

ل - ديكهنے، الخلية (١/٢٣٥)

کیا۔ امیر المؤسنین بخدا! الک کو لیا بات کیں ہے۔ ہاں البت ہم خود کو ان پرتر جیج دسیتے میں ۔ معترمت عمر رمنی انقد عنہ کوشد بدھسد آیا مفر او کہ الشائقال الی توسم کا ستیانا س کر ہے جوخود کو خادموں برتر کیے دسیتے ہیں ۔ مجر خادموں سے فردیا: بیٹھوادر کھا کہ جنا نجیہ خداس بھی جیٹھ گئے ادرامیر انھوشیں رضی انقد عنہ کے ساتھ کھا نے لگے لیے

## <u>نسەنبراہ</u> ﷺ عامرمسلمانوں کو بھی وہی کچھ کھلا وُ جو تم خود کھاتے ہو ک<sup>ھ</sup>

آ ذر بانجان میں منبہ بن فرقد کی خدمت میں ایک کھانا ہوٹن کیا گھا بامس کو ''اخیعں'' کہتے تھے جو محجور اور کی ہے تیار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کھار تو بڑا خیری اورخوش ذا نقه محسوی ہوا۔ فرونے کے کہ خدا کی قتم ! ہم ایبا کھانا امیر المؤسنین کے لیے بھی ضرور ٹیار کریں گے۔ یہ نجے انہوں نے اس کو نے کے دو بڑے برتن تیار کیے اور وو آ دمیوں کے ہاتھ وا کیک اونٹ پر رکھوا کر حضرت ممر بنن انتظاب رمنی اللہ عنہ کے باس مجھنے وہے۔ جب وہ آ دی برتن لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے تو حفرت عمر دخی اللہ عند سے الن برتنوں کو کھوٹا تو دریافت فرمایا کہ بیاکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیخبیمں ہے۔امیرانمؤمنین نے اس کو چکھا تو ہزا شیریں اور فوش و القدمحسوس ہوا۔ حعزت عمر دشی القد عنہ نے ال تا صدول کی طرف نظر النفات کرتے ہوئے ہو جعا: کیا وہاں کے تمام مسمان رکھاٹا کھاتے ہیں؟ فاصدوں نے نئی میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کو تھم و یا کہ یہ برتن واٹوں لے جاؤاور متب بن فرقد کو کھھا کہ:'' پیکھانات تیرے باب کی محت و کمائیا کا ہے اور نہ تیری مال کی کمائی کا ہے۔ ترام مسلمانوں کو وین کھڑا ؤجوتم خود کھاتے ہوتا۔''

دیکھنے صاف العیر المؤمنین لامز العوری می (۱۰۰)

ع - دیکھتے مناقب أمير المؤمنین ص ١٩٥٠ ، والکنر (٣٥٩٣٤)

## نىد ئېرىدە ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كا اپنے بيٹے كو تنبيه كر ، ﴾

حضرت عبدالله بن عمر دشی الله عنها ادر حضرت مقدا و دشی الله عند کے درمیان تیز کا بی ہوگئی۔ حضرت مقدا درخی الله عندے الله عندے کا بی ہوگئی۔ حضرت مقدا درخی الله عندے الله عندے علائی ہوگئی۔ حضرت مقدا درخی الله عندے الله کا دو دان کی ذبان شرور کا نیمل کے۔ جسب این عمر دخی الله عند کو الله عند کو الله عند کو الله عند می کا الله بیشہ ہوا تو انہوں نے چند محالہ کرام دخوان الله عند الله عندان محالہ کرام دخوان الله علیم کو تی کرکے ان سے بات چیت کی کر حضرت عمر منی الله عندان کو معافی دے دیں۔ حضرت عمر منی الله عند سنے فر مایا: عصر الله کی زبان کا مند الله عند مدنی میں محالی دسول رضی الله عند دورتا کر میر سند بعد میں قائل می سنت بن جائے کہ چونسی مجمی کسی محالی دسول رضی الله عند کو مسابق میں واقع کی کے۔

## <u>تە نېرە ، ﴿ ام سليط رضى الله عنها زياد ، حق وار ہے ﴾</u>

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندتے مدیندی عودتوں میں چند کیٹر سے تقلیم کیے تو ایک عمرہ کیڑا تائج میں چند کیٹر سے تقلیم کیے اس خوا ایک عمرہ کیڑا تائج رسول اللہ منٹو بائیں کی اس صاحبز اور کو وے وجعے جو آپ کے باس ہے۔ ان کی مراوام کلٹو میشد بلی رہنی الند عند ان وی معروف کلٹو میشد کی رہنی الند عند ان کی مراوام کلٹو میں منتو بھی وہنی الند عند نے محمر والوں کے ساتھ فصوصی المبیاز تیں کرتے ہے۔ چنا چی حضرت عررش اللہ عند نے مرابط کرام سلیط اس کی زیادہ حق وار ہے کوئلہ وہ ان محورتوں میں سے ہے جنہوں نے مرسل کر بم ساتھ بھی ہے۔ اور وہ اُحد کی لڑائی جی جار سے ہے جنہوں کو بانی مرسل کر بم ساتھ بھی ہے۔ اور وہ اُحد کی لڑائی جی جار سے ہے جنہوں کو بانی مرسل کر بم ساتھ کی گھیں ہے۔

ل - دیگھنے: منتخب کنزالممال ۲۳۴۴۶۶

ع - دیکھنے: "البخاری فی الفتح" (۲۵/۵)

## بْدربره ﴿ حضرت عمرٌ أور حضرت عا تكدرضي الله عنها ﴾

## <u>تەنبەدە</u> ﴿شهد كابرتن ﴾

معترے محرر منی اللہ مند بنا رہوئے آپ رضی اللہ عند کے لیے شہر کھانا تھویز اوا۔ رہت لمان میں شہر کا ایک تھونا سا پیالہ تقال پٹانچہ آپ رضی اللہ عند لائمی کا سہار ہے کر چلے اور منہر پر جلوہ المروز اوکر نوگوں سے خاصب ہوے الوگو! اگر تمہاری اجازت اوقو میں شہر کا وہ بیالہ للہ الوں اگر جازت نہیں ہے تو تھرمبر سے بلیے ترام ہے الوگوں نے معترین عمر فاروق رضی اللہ عند کو بعلیت شاخر اجازت دی تھی۔

ل ديكهتر الاصاب (١٠١٠)

ع - ديگهتر استحب کرافعمال (۱۸/۳)

## <u>تەنبردە</u> ﴿ كَمَابِ اللّٰهِ كَاعْلَم حاصل كرو﴾

الیک آ دمی تھا وہ حضرت محر فاروق رضی اللہ عنہ کے در پر پڑا رہتا تھا تا کہ کچھ مال وطعام حاصل ہو۔ (ویک دن ) حضرت محر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس ہے قربایا: '' جاؤ! اور کماپ اللہ کاعلم حاصل کرو۔'' وو آ دمی چلا کیا ماس نے معفرت عمر رضی اللہ عن '' حور پر آئے کا سلسلہ ختم کرویا۔ پھر پچھ عرصہ کے جعد جسبہ طاقات ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عند نے تعلق کے انتظام کی بریارات تھی کا اظہاد کیا تو اس نے کہا کہ جس نے کماپ اللہ سے وہ پکھے پایا ہے جس نے بچھے عمروشی اللہ عنہ کے در پر آئے ہے سینتنی کرویا ہے۔

## فدنبر، ﴿ قبرت آن والى آواز ﴾

ایک دن امیرالمؤسین حمزت مربن افضاب دخی الله عند جنت اُبقی ، جوافل مدینه کا کورستان ہے ، کے پاس سے گز رہے فرمایا '' استجبر والوا السلام شیم اُ ہمار ہے پاس جوفیری بیل اور یہ بین : تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ،تمہار سے کمروں میں دوسر سے لوگ رہائش پڈر ہوسے اور تمہارے مال تنتیم ہو گئے۔ ہاتف فیمی سے جواب آیا ، ہمارے پاس جوفیری بیل وور یہ بین : جوا کال ہم نے آ کے بیسج سے دو ہم نے پالیے اور جو پکی خرج کیا تھائی کا فیل فی کھیا ورجو پکی ہم جھوڑ آ کے بیسج سے دو ہم نے پالیے اور جو پکی

## <u>نسبَر۸۰</u> ﴿شهيداين شهيد﴾

یماس کی خون ریز از ال یمی حصرت طفیل بن عمر الدوی رضی الله عند ( دوالتور ) نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے سیٹے عمرو بن طفیل رضی اللہ عند کے ہاتھ مقطوع ہو

<sup>. -</sup> دیکهدر: الکنز (۹۴۸۳/۲۹)۲۵۱۳

ع - دیکھیے: کتوالمسئل (۲۹۱۹۱۵) رشر (۲۹۲۸)

ھنے ۔ ایک ون عفرت مرو من طفیل رہنی القدعت فادوق اعظم رہنی ونقدعت کے پاس بیٹھے کے کہا تا اور میں ونقد عشرت مروش القدعت کے باس بیٹھے کے کہا تا اور میں الدر میں اللہ عند آئیں طرف کو ہو سکے ۔ معترت محروش اللہ عند سنے قر مایا کرش وقت کو میں اللہ عند سنے قر مایا کرش وقت کی اللہ عند سنے تو شاہد کرش کیا کہ بالی بالدر عند سن میں تعدد کے در باتھ کی اللہ عند اللہ میں جگھواں کا درج اللہ اللہ کا درج کا

## <u>ند نبره و ﴿ قَارُولَ ٱلْحُظِّم رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ كَا خُولْ خَدَا بُهِهِ ا</u>

انیک ون معترت عمر متی املہ عند نے پائی ، نکا تو شہر ما پائی چیش کیا 'ایا۔ آپ رضی القدعنہ نے فرمایا: 'اس پاکیزہ ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ جل شاندا نے لوگوں کی خواہشات بھس پر برائی کی ہے۔ 'ارشاد رہائی ہے

> هِ أَذُهَبُّهُ مُ كَيِّمُكُمْ حَيَى يَكُمُ الدُّبُ وَاسْتُمُتَعُمْ مِهَا كُورُوعِونَ وَ وَاسْتُمُمُ عَيَى يَكُمُ الدُّبُ وَاسْتُمُتَعُمْ

> <sup>ک</sup> عَمْ ابْنَى لِنَدِ عَنَى كِيزِينِ إِنِي وَلَوْنَ رَعِينَ عِنِي عَاصِلَ كَرِيجِجَ اور

ان کوخوب برت کیکے۔''

اس کیے جھے فوق ہے کہ کئیں میں ہماری نیکوں کا صلاء کیا تیں ہی ندو ہے، یا عمیا ہو، پاس آپ رضی اللہ عند نے اسٹر میس بیال

ع - دیکھنے کوافعہال (۱۳۵۵،۵۵۰)رفعر (۲۷۵۳۹)

ل - دیکھنے، شرغیت واشرهیب (۲ ما از)

### ترمرا ﴿ ایک ورشت جومسلمان کے مشابہ ہے ﴾

ا کیک ون مشہر کی کہ یم منٹیائیہ اسے محابہ رضوان الذھیم کے ماتھ باتھ کی کہ رہے تھے گا۔ رہے تھے کہ آپ سٹی کی ایسا ورضت ہے اسے محل برضوان الذھیم کے ماتھ باتھ کی اسے درخت ہے اسے بھی کہ ایسا ورضت ہے ایک ایسا ورضت ہے ایک ایسا ورضت ہے ایک ایسا ورضت ہے ایک ایسا ہو وقت ہے ایک ایسا ورضت ہے ایک ایسا ہو وقت ہے ایک ایسا ہو وقت ہے ایک ایسا ہو وقت ہو ایک ایسا ہو ایک ایسا ہو ایک ایسا ہو ایک ایسا ہو ایس

# ﴿ تَصْجُورِ كَا وَرَحْتِ أَوْرَشَاهِ رَوْمٍ ﴾

پرسکون اور اطعینان بخش انداز میں تاصد نے عرض کیا '' امیرالمؤسٹین ایے شوہ
روم کی طرف سے سراسلہ ہے ۔' امیرالمؤسٹین نے واقع کولا اوراس کو پڑھنا شروع کیا
'' امابعہ ۔ '' میرے قاصد دان نے مجھے پرتجر دی ہے کہ آپ کی طرف کو کی
دوفت ہے جو (زمین ہے ) پانٹی کے کاٹوں کی مائنہ نکلتا ہے ۔ جمراس کی روئید کی سفید
موتی کی مائنہ کا جر ہوتی ہے، چروہ جزیوتا ہے قو سنز رنگ کے زمروکی مائنہ او جاتا ہے،
پھر سرخ او کر یا تو ہے کی مائنہ او جات ہے۔ پھر جب فشہ ہو کر تو ڈنے نے قائل ہوتا
ہے تو مقیم کے لیے ذریعہ مفاظے اور مسافر کے سے زار راوین ہا تا ہے۔ اگر میرے
ہے تو مقیم کے لیے ذریعہ مفاظے اور مسافر کے سے زار راوین ہا تا ہے۔ اگر میرے
ہے دیکھنے اطراعی وطروعی والوری ، اگر میرے

> ب حسد للله الماة فصة من عباة عمو بن المعطاب وطنى الملك عنه المسلمة من عباة عمو بن المعطاب وطنى الملك عنه عنه " الملك عنه " كالبيخائيس اورمنيدا دوورٌ مم تجرد مغمان المبارك (١٩٥٥ مغمان البارك) ١٩٨٥ مراح (١٩٠٤ تورم ١٩٠٥ وكولا يركيس وياتي .

احقر حالب دعا خالد محمود بین مولا نا حافظ ولی محمد تدرس مندسر و (فاضل و مدرس) جامعه اشرائیه دو در د( دکن) کفیضهٔ العصر تمیس دابور

<u> ՐԵՐԻՐԵՐԵՐԻ ԵՐԵՐԵՐԵՐԵՐԵՐ</u> ہیں۔ شیخ محمصدیق منشا والمتجاز والمركبي بالمواج 

عنجار برزام \* نه کلوسڈیا ماند. وَاكْرُ إِوالغَقَارِكُمُ

<u>սոսորդուրաը արդանանները արդարարությալ</u> مطررات وصحابيات إنسائيكاويريث يا ازواح ازواج مطارات وصحابيات سيتعنق خرفور معملت يرمعن سوارج الأنفى جائے وال سب منطقت المستنداد منتم كتاب .... وُكَثَرَدُُ وَالفَقَارِكُلُسِ وُكِثَرَدُُ وَالفَقَارِكُلُسِ นบาบกาบบาบกาบกาบบาบ - إن مَا بِعِيدِ مِن وَمِن مِنْ اللَّهِ أَوْا وَكُلِّي الإنكِرْ وَمِنْ فَرَقَال